#### A o B O W A E O A





(احوال ، آثار ، مناقب)

تىرىر وتىقىق اقتضارلامحى فافظ قادرى

#### درُود أمهاتُ المؤمنين

الله مَ صَلِ وَسَلّه وَ اَلْ كُلُوكَ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِه وَاصُحَابِه وَازُواجِهِ الْمُطَهِّرَاتِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِه وَاصُحَابِه وَازُواجِهِ الْمُطَهِّرَاتِ سَيّدَتِنَا سَوُدَة ، سَيّدَتِنَا سَوُدَة ، سَيّدَتِنَا صَوُدَة ، سَيّدَتِنَا صَوُدَة ، سَيّدَتِنَا صَوُدَة ، سَيّدَتِنَا صَوْدَة ، سَيّدَتِنَا صَفْصَة وَ عَالِشَة صِدِي قَة الْكُبُولى ، سَيّدَتِنَا المَّهُ سَلَمَة ، سَيّدَتِنَا أَمِّ سَلَمَة وَ سَيّدَتِنَا أَمْ سَلَمَة ، سَيّدَتِنَا أَمْ سَلَمَة ، سَيّدَتِنَا أَمْ سَلّمَة ، سَيّدَتِنَا أَمْ سَلّمَة ، سَيّدَتِنَا أَمْ صَفِيّة وَ سَيّدَتِنَا صَفِيَّة ، سَيّدَتِنَا مَارِيَّة وَعَلَى اَوُلادِهِ اَجُمَعِينَ ﴿

مۇمنىن كى مائىي (احوال،آ ٹار،مناقب)

اہل ایماں کی مقدی مائیں خود حق نے کہا اور کس کو بیہ ملا اعزاز ، از واج رسول مُطَالِّیْنِ

تمریر و تمقیق افتخار احمد حافظ قادری





|        | فېرست                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| صفحةبر | عنوان                                                |
| 3      | نتباب تناب                                           |
| 7      | نظعة مال اشاعت كتاب "مؤمنين كى مائيں"                |
| 8      | منا قب از واج رسول مناقط                             |
| 9      | مقدمه                                                |
|        | باباول چھر                                           |
| 13     | ازوا جُ النبي ، مؤمنين كي مائيس                      |
| 14     | فضائل أمهاتُ المؤمنين<br>فضائل أمهاتُ المؤمنين       |
| 15     | دِنيا کی افضل ترین خواتین                            |
| 17     | تعدا داز واج النبي                                   |
| 19     | حضور نبی کریم منطقیم کا پہلا دور (نوجوانی)           |
| 20     | تصنور نبی کریم منابیع کا دوسراد ور (25 ہے 50 سال تک) |
| 20     | حضور نبی کریم منابیخ کا تیسرادور (51 سے 54 سال تک)   |
| 22     | صنور نی کریم منابقاً کا چوتھا دور (54 سے 63 سال تک)  |
| 26     | كثرىت ذكاح كے اسباب                                  |
| 26     | كثرت ِازواج كي حكمتيں                                |
| 29     | کثر ت از واج کے سیاسی فوائد                          |

| 31  | بصال ومزارات از واج النبي<br>العال ومزارات النبي                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 32  | زواج رسول مَنْ عَلِيمًا كَى تعدادِمروبيات                          |
|     |                                                                    |
| 33  | مختصراحوال (12 ازواج مطهرات)                                       |
| 34  | 1- أم المؤمنين حضرت خديجه الكبرى التافيا                           |
| 53  | رودوسلام بحضور سيدة خديجة الكبرى إلافيا                            |
| 56  | منا قب أم المؤمنين سيدة خديجة الكبرى الطفا                         |
| 63  | ي - أم المؤمنين حضرت سودة الله المؤمنين حضرت سودة الله الم         |
| 67  | ررود وسلام ومنقبت سيرة سودة بالطفا                                 |
| 69  | 3- أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه المؤمنين حضرت عائشه صديقه المؤمنين |
| 86  | ررود وسلام بحضور سيرة عا ئشەصىرىقنە خاتفا                          |
| 87  | منا قب أم المؤمنين سيدة عا تشه صديقه بناها                         |
| 89  | 4- أم المؤمنين حضرت حفصه التأثيثا                                  |
| 94  | رودوسلام بحضورسيدة حفصه والفيئا                                    |
| 95  | منا قب أم المؤمنين سيدة حفصه طالقا                                 |
| 97  | 5- أم المؤمنين حضرت زينب بنت خزيمه الله                            |
| 100 | ررود وسلام ومنقبت سيدة زيبنب بنت خزيمه رطافها                      |
| 103 | ٤- أم المؤمنين حضرت أم سلمه شاشا                                   |

|          | رود وسلام ومنقبت سيدة أمسلمه وللفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | - أم المؤمنين حضرت زينب بنت جحش إللها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | رود وسلام ومنقبت سيدة زينب بنت جحش طالفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ٤- أم المؤمنين حضرت جويريه المؤهبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | رود وسلام ومنقبت سيرة جوبرييه طالفنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ؟- أم المؤمنين حضرت أم حبيبه اللها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | رود وسلام بحضور سيدة أم حبيبه بالطفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | نا قب أم المؤمنين سيده أم حبيبه طافحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 11- أم المؤمنين حضرت صفيه ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّاللّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
|          | رود وسلام ومنقبت سيدة صفيه للطفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 11- أم المؤمنين حضرت ميمونه فللظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | رود وسلام ومنقتبت سيدة ميمونه بلخاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 1- أم المؤمنين حضرت ماريه قبطيه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | رودوسلام ومنقبت سيرة مارية قبطيه ظاففا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | كتابيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ي کي گئي | بصنف کی کتب جن لا <i>ئبر ری</i> ز اور مقتدر شخصیات کوارسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | ن کی طرف ہے سینی کلمات واطلاع۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ختنام کتاب بردرٌ ودوسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |







عرب کے اس آزاد معاشرے میں سید کا ئنات ساتھ عفت و پارسائی کی حال منفرد شخصیت اور بے داغ اخلاقی زندگی کا انمول نمونہ تھے۔ کوئی بھی مغربی یا مشرقی نفاد آپ ساتھ کی پارسائی اور پاک دامنی پرانگلی ندا ٹھاسکا۔
مشرقی نفاد آپ ساتھ کی پارسائی اور پاک دامنی پرانگلی ندا ٹھاسکا۔
مشہور پر طانوی مستشرق ، الڈنیرگ یو نیوسٹی کا پر وفیسر اور کئی کتا ہواں کا

مرود المحديد والمعالم المعالم المعالم

مشہور برطانوی مستشرق ، ایڈنبرگ یو نیورسٹی کا پروفیسر اور کئی کتابوں کا مصنف سرولیم میور Sirwilliam Munir جوایک بخت گیرنقادتھاوہ بھی اس بات کو سسلیم کرتا ہے کہ حضور نبی کریم طاقیق کا عہد جوانی ، شرافت ، حیا ، سادگی اور پا کیزگی کا مرقع تھااورا لیں یا کیزگی اخلاق وعادات اہل مکہ میں مفقود تھیں ۔

سرکار دوعالم سائی کاعبد شباب جوابندائی 25سالوں پرمجیط ہے اس عرصہ میں آپ سائی نے ایک بھی شادی نہ فرمائی ، دوسرا دور جو 25سال ہے ماں ترصہ بیلی آپ سائی نے کہا اور صرف ایک شادی فرمائی اور وہ بھی اُس خاتون سے جن کی اُس وفت عمر 40سال اور جو دوسرت ہیوہ ہو چکی تھیں اور صاحب اولا دبھی تھیں لیعنی 25سال کی عمر میں پہلانکا ح فرمایا اور پھر 25سال کی اور صاحب اولا دبھی تھیں لیعنی 25سال کی عمر میں پہلانکا ح فرمایا اور پھر 25سال کی عمر میں پہلانکا ح فرمایا اور چھر 25سال کی عمر میں سیدہ خد یجہ الکبری کا تھا کے ہمراہ گزاری۔ تاریخ آبی مثال اور خصوصا مغرب ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے اور رہے گا۔

سرکار مدینه مناقیقاً کا اگلا دور مبارکه اُم المومنین سیدة خدیجه الکبری بیجائے وصال کے بعد 51 سال سے 54 سال پر محیط ہے اس عرصه میں آپ مناقیقا نے کتنے نکاح فرمائے؟ اس عرصه میں بھی حضور پُر نور شاقیا نے صرف ایک ہی نکاح فرما یا اوروہ بھی ایک و خاتون سیدہ سودہ بنت زمعہ بھیا ہے بعنی نبی اکرم شاقیا کے بھی ایک 50 سالہ بیوہ خاتون سیدہ سودہ بنت زمعہ بھیا ہے بعنی نبی اکرم شاقیا کے 54 سال کی عمر تک صرف دو نکاح فرمائے اوروہ بھی دونوں بیوہ خواتین اور اپنے ے زائد عمر کی خواتین سے دے زائد عمر کی خواتین ہے۔۔۔۔۔

رسول الله عنظی کی حیات مبارکہ کا اگلادور 54 سال سے 60 سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں آپ منظی نے بہت سے شادیاں فرما کیں اور اگران شادیوں کے پس منظر کو بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور پُر نور عنظی کے اس دور کے جملہ تکاح مبارکہ حکمتوں ، مصلحتوں ، تالیف قلوب اور تروی دین اسلام کے لئے متھا اور ہرا یک تکاح میں کوئی نہ کوئی عظیم حکمت پوشیدہ تھی ۔ اس عرصہ کے بعد یعنی 60 سال کے بعد این وسال مبارک تک آپ منظیم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔

قارئین کرام! اُمہات المؤمنین کی اس بابرکت اور پُرکیف ابتداء کے بعد گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندہ عاصی کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ نومبر 2018ء میں ایک گلدستہ عقیدت، جگر گوشتہ نبی الحرمین، بانوئے ولی الدارین، اُم الحن والحسین "شمائی " کی بارگاہ مقدسہ معظم قامعنم ہیں پیش کرنے کا شرف عظم حاصل ہوا پھر اس کتاب مبارک کے نیخے اندرون و بیرون ملک تقییم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اس طرح دمبر 2018ء میں اپنے سفر نقیم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اس طرح دمبر 2018ء میں اپنے سفر زیارات ایران کے دوران اس بابرکت کتاب کا ایک نسخہ بارگاہ حضرت امام علی رضاؤ اُنٹو کی عالمی لا بیرین "کتاب خانہ آستانِ قدسِ درضوی، مشهد مقدس " دورال ناس بابرکت کتاب کا ایک نسخہ بارگاہ حضرت امام علی ( گوشتائل بیت بیں توالد نمبر 266) اور ایک نسخہ "کتاب خانہ آستانِ حضرت ( گوشتائل بیت بیں توالد نمبر 266) اور ایک نسخہ "کتاب خانہ آستانِ حضرت معصومة قُم " ( حوالہ نمبر 265) اور ایک نسخہ "کتاب خانہ آستانِ حضرت شدین بوئی۔

الحمد للد! اب فروری 2019ء ایک گلدسته عقیدت از واج النبی ، أمهات المومنین کی خدمت میں بنام '' موصنین کسی صانبیں '' پیش کرنے کی سعادت المومنین کی خدمت میں بنام '' موصنین کسی صانبیں '' پیش کرنے کی سعادت





معرف على معرف على معرف المعلى المنظمة المعلى المنظمة المعلى المعل فضائل أمهاث المؤمنين سركارٍ دوعالم ،نورمجسم شفيع معظم ،سيدُ الانبياء والمرسلين ليَّاليَّيْ كي وجه ے اُن کی از واج مبار کہ جوحضور پرنور لیٹیا کی اُمت کی مائیں ہیں کو بلندمقام و مرتبه حاصل ہے۔ان ازواج مطہرات کی شانِ اقدی میں قرآن پاک کی گئی آیاتِ بنیات نازل ہو کیں۔جن میں ان عظیم وخوش نصیب خواتین اور اُن کے اعلیٰ شان ومقام کابیان ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ينِسَآءَ النَّبِي لَسُتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَآءِ " اے نبی لیٹیلیڈ کی از واج!تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔'' حضور نبی کریم بین آیا کی از واج مبارکه آب بین کی زوجیت میں آنے کے شرف سے اُمھات المؤمنین کے لقب سے سرفراز ہو کیں ،اللہ سجانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ وَ أَزُواجُهُ أُمُّهَ يُهُمُّ (اوراُن کی از واج اُن (مؤمنین) کی ماکیس ہیں۔) قرآن یاک کے اس حکم مبارک سے صاف ظاہر ہے کہ مومن وہ ہے جوحضور پُرنور ﷺ کی از واج مبارکہ کواپنی ماکیں جانتا ہو۔ ظاہری جسم عطا كرنے والى مال نہيں بلكه روحاني مال جن كى تعظيم وتكريم أمت محديد لِيُهايَّة برير أمت كااس بات يراجماع بكرس كارمدينه ينايين كى مقدس ازواج مبارکہ دو باتوں میں ماں کے مثل ہیں، ایک بیرکہ اُن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کسی کا نکاح جائز نہیں اور دوسرایہ کہ اُن کی عزت و تکریم ہراُمتی پراس طرح لازم ہے کہ جس طرح حقیقی ماں بلکہ اُس ہے بھی بہت زیادہ۔ وجه تخلیق کا ئنات حضور نبی اکرم پینیتنه کی از داج مطهرات حرمت میں مؤمنین کی مائیس میں اور مؤمنوں پراسی طرح حرام میں جس طرح اُن کی اپنی حقیقی مائیس حرام ہیں۔

مرد المحالية المحالية

حضرت علامہ زرقانی میں فیرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم لیٹیاآؤلو کی جملہ از واج مبارکہ ، چاہے اُن کا وصال آپ لیٹیاآؤلو کے وصال ظاہری سے پہلے ہوا ہو یاحضور لیٹیاآؤلو کے وصال خاہری کے بعداً نہوں نے وفات پائی ہو یہ سب ہوا ہو یاحضور لیٹیاآؤلو کے وصالِ خاہری کے بعداً نہوں نے وفات پائی ہو یہ سب کی سب مؤمنین کی مائیں اور ہراً متی کے لئے اُس کی حقیقی مال سے بڑھ کرلائق تعظیم اور واجب الاحترام ہیں۔

#### المحمد دنیا کی افضل ترین خواتین کی

حضور پُرنور ﷺ کی جملہ ازواج مطہرات ونیا کی افضل ترین عظیم خواتین ہیں۔اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی ایشائی کی ازواج! ہم عام عورتوں میں ہے کی کی مائند نبیس ہو بلکہ تم تو جہان کی عورتوں ہے افضل ہو کیونکہ اللہ سجانہ و تعالی اور اس کے بیارے حبیب کریم روف رحیم ﷺ نے تہ ہیں منتخب فرمایا اور ای طرح انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم ﷺ کواختیار فرمایا۔

اُمہات المؤمنین یعنی اُمت محدید یقائید کی مائیں اس کھاظ ہے بھی منفرداعزاز و تکریم کی حامل خواتین ہیں کہ جنہوں نے اللہ،اُس کے رسول یقائید اور آخرت کو ترجیح دی اور اس و نیوی زندگی اور اُس کے مال ومتاع کو چھوڑ ویا، اور آخرت کو ترجیح دی اور اس و نیوی زندگی اور اُس کے مال ومتاع کو چھوڑ ویا، اسی وجر بعظیم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اُنہیں عظیم اکرام سے نوازا۔

یے عظیم خواتین حرم نبوی شاتی میں داخلے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ازواج النبی شاتی کے میں اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ میں آپ میں

ازواج مباركه ہوں گی۔ حضور پُرنور ﷺ نے جملہ از واج مطہرات سے اللہ تبارک وتعالیٰ کے تحكم ہے نكاح فرمايا بعني آپ لين آيا نے جن عورتوں كو بھی اپنے عقد ميں ليا اُن كو این مرضی سے بیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اپنے حرم مقدس میں واخل فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوسعید الحذری شان ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله لين الله المادفر مايار "ما تزوجت شيئاً من نسائي والازوجت شيئاً من بناتي الابأذن جاء ني به جبرئيل عن الله" " میں نے اپنی از واج میں ہے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا اور نہ ہی اپنی کوئی بیٹی کسی کے نکاح میں دی مگر اُس اجازت سے جو جرئیل امین، الله تعالیٰ کی طرف ہے میرے پاس کے کرآئے۔" حضرت امام طبرانی اورامام حاکم نے حضرت عبداللد بن ابی اُوفی ہے ''میں نے اللہ تعالیٰ ہے وُ عاکی کہ میں اہل جنت کی خواتین کے سواکسی سے نکاح نہ کروں تو اللہ تعالی نے میری دُعا کو تبول فرمایا ہے۔" اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل بیت کو دنیاوی آلائشوں سے یاک قرار فرمایا ہے اور اُمہات المؤمنین بھی آل بیت ہی میں سے ہیں۔ اُن کومؤمنین کی ما نیں ہونے کا مرتبہ حاصل ہے۔ مؤمنین کی ماؤل نے دنیا اور اُس کی زیب وزینت کو چھوڑ کر اللہ سبحانه وتغالى اوراس كےرسول حضور پُرنور لِينْ آلِا اور آخرت كا انتخاب كيا اوراس

كابدله الله تنارك وتعالى نے انہيں بيديا كدا ہے ياس أن كے لئے اجرعظيم تيار الله تبارك وتعالى نے أمهات المؤمنين كوأن كے گھروں ميں تلاوت قرآن یاک اور حکمت کی باتوں کے نزول کی وجہ ہے عزت ہے سرفراز فرمایا ہے جواُن کی جلالت شان اوراعلیٰ مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ مركب أمهات المومنين كود نياوآ خرت ميں ني لينايا كى ملك ازواج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ الله جل شاندنے خود انہیں حضور پاک الیالی کی ازواج (بیویال) فرمایا ہے بینی نی پیٹیلیے کی بیویوں کا ازواج النی پیٹیلیے ہونا اللہ سجانہ و تعالیٰ کی منظوری سے ہے اور بیمنظوری فی الواقع اُن کے لئے فضیلت عظمی ہے۔ از واج النبي ين الله كالتي السيد بروه كراوركيا فضيلت موكى كمالله تبارك وتعالى نے قرآن ياك ميں أن كے لئے ارشاد فرمايا: "اے نی بیٹی ایم کی بیویو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو" أمهات المؤمنين كے فضائل عظمی میں ہے ایک پیفضیات بھی ہے كہ الله تبارک و تعالیٰ نے اُن کے بیوت (گھروں) کو وحی الہی کامصبط فرمایا اور اُن کے گھروں کو حکمت ربانی کا گہوارہ گفہرایا۔ العداد ازواج الم حضورنبي اكرم يليفيته كى ازواج مطهرات كى تعداد بار مختلف اقوال ہیں، 11 ازواج مبارکہ سے 13 ازواج مبارکہ تک اور ایک وقت میں 11 ازواج مباركم آب النفاية كے ہال موجودر بين اورجس وقت سركارمدين النفاية كا انقال مباركه ہوا تو اس وقت 9 از داج مطہرات موجود تھیں۔



JUL 50 - UL 25 -2 JUL54= UL51 -3 4- 55 سال سانقال مبارك تك نی آخرالزمان الله الله نے سرزمین عرب کے ایک ایسے معاشرے میں جنم لیا تھا جو آزاد جنسی اختلاط کا معاشرہ تھا اور جہاں بغیر شادی کے بھی جنسی میل جول پر کوئی یا بندی نتھی۔ ؤى الين ماركوليت (D.S. Margoliouth) [يبودي منتشرق، آ کسفورڈ یو نیورٹی میں عربی کا استاد اور کئی کتابوں کا مصنف ] اپنی کتاب " محديقي إلى المرائزة ف اسلام "ميل لك التاب: " یاک دامنی اورعفت خواتین میں خلل اندازی اورشہوت پرستی عام ي بات هي اورا ہے تو بين يا بے عزتی پر معمول نہيں کيا جاتا تھا'' ڈاکٹرویل Dr. Weil نے اپنی کتاب ہسٹری آف اسلاملک پیپلز History of Islamic Peoples میں سرز مین عرب کی معاشرتی زندگی کو اس طرح بیان کیاہے: ''عرب میں جنسی اختلاط کے متعلق عوامی نقطه نظر غير محدوداور كنزت از داج عام تفا" حضور نبی کریمﷺ کا پھلا دور (نوجوانی) سركاردوعالم بينيالي بهت بى خوبرو، پركشش اور تنومندجهم كے حامل تھے، آپ بیٹی کا بھر پورعہد شاب جوابندائی 25 سالوں پرمحیط ہے اور پیروہ زمانه ہوتا ہے جب جذبات کی انگخیت ہوتی ہے لیکن آپ ﷺ عفت و پارسائی کی حامل منفرد شخصیت اور بے داغ اخلاقی زندگی کا انمول نمونہ تھے۔ کوئی بھی

مغربی یامشرقی نقاد آپ ﷺ کی پارسائی اور پاکدامنی پرانگی ندا تھاسکا۔ سرولیم میور Sir William Muir [مشہور برطانوی مستشرق ، ایڈ نبرگ یو نیورسٹی میں پڑھا تار ہااور کئی کتابوں کامصنف] جوحضور پرنور ﷺ کا ایک سخت گیرنقاد تھاوہ بھی تسلیم کرتاہے:

مردوا على مردود المردود المردو

" تمام مندومقتدر ما ہرین تاریخ اس بات پرمتفق ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ کاعبد جوانی ،شرافت ،حیا،سادگی اور پاگیزگی کا مرقع قااورایسی پاکیزگی اخلاق وعادات اہل مکہ میں مفقود تھی۔''

#### دوسرا دور (25 سال سے 50 سال تک)

سرکار دو عالم بھی کے حیات مبارکہ کا دوسرا دور 25 سال سے 50 سال کے عرصہ پرمحیط ہے۔ اس عرصہ بین آپ بھی ہے نے کئنی شادیاں فرما ئیں؟
حضور پُر نور بھی ہے نے 25 سال کی عمر مبارک میں پہلی شادی مبارکہ سیدہ خدیجہ بھی بنت خویلد ہے فرمائی اور قابل غور بات تو یہ ہے کہ اس وقت سیدہ خدیجہ بھی بنت خویلد ہے فرمائی اور قابل غور بات تو یہ ہے کہ اس وقت سیدہ خدیجہ بھی کی عمر مبارک 40 سال تھی ، (دوم رہ یہ یوہ ہو چی تھیں اور اولا دبھی خدیجہ بھی کی عمر مبارک میں کہ اس خصیت ہے پہلا نکاح فرمایا اور پھر سیدہ خدیجہ بھی کی حیات مبارکہ کے دوران کس عورت کو حرم نبوی بھی میں داخل نہ فرمایا، یعنی آپ بھی نے 25 سال کی عمر مبارک میں پہلا نکاح فرمایا اور کی سال کی عمر مبارک میں پہلا نکاح فرمایا اور 25 سال کی طویل مدت تک سیدہ خدیجہ بھی کے جمراہ رہے کیا آخ نے دور میں ایس کوئی مثال پیش کی جا عتی ہے؟ اس دور مبارک میں آئے کے دور میں ایس کوئی مثال پیش کی جا عتی ہے؟ اس دور مبارک میں آئے ہے خور نبی ایس کی کوئی مثال پیش کی جا عتی ہے؟ اس دور مبارک میں آئے ہے خور نبی ایس کوئی مثال پیش کی جا عتی ہے؟ اس دور مبارک میں آئے ہے خور نبی ایس کوئی مثال پیش کی جا عتی ہے؟ اس دور مبارک میں آئے ہے خور نبی ایس کوئی مثال پیش کی جا عتی ہے؟ اس دور مبارک میں آئے ہو خرمایا۔

### تیسرا دور (51 سال سے 54 سال تک)

حضور پُرنورلیالی کی حیات مبارکہ کا تیسرا دور 51 سال سے 54

سال پرمحیط ہاں عرصہ میں آپ نے کتنے نکاح فرمائے؟ حضرت سیدنا ابوطالب طالعین اور سیدہ خدیجہ طالعینا کے وصال کے بعد آپیٹینی کا کوئی عمکسار نہ رہا ایک طرف بچوں کی پرورش ونگہداشت نے آب الليلة كغم واندوه ميں اضافه كرديا تو دوسرى طرف نبوت كامشن آپ اليلية کی ہمہ وفت توجہ کا طالب تھا۔ صحابہ نے اس عم کو شدت سے محسوں کیا اور حضور پُرنور بینایی کوشادی کامشورہ دیا تا کہ آب بہت ی گھریلو پر بیثانیوں سے صحابية حضرت سيده خوله بنت عكيم نے سيده سوده والفظا كا نام تجويز كيا جو کہ ابتدائے اسلام میں ایمان لانے والی خواتین میں شامل تھیں۔حضرت سوده والغفيا كى شادى صحابي رسول يتباييه حضرت سكران بن عمروے ہوئى تھى اوروه وصال پاچکے تھے۔ و انبساط کے سرکار دوعالم بیناتی کی سیدہ سودہ ذائعینا سے شادی مسرت وانبساط کے کئے نہ تھی کیونکہ اس وفت اُن کی عمر بھی بیجاس سال تھی اور حضور نبی اکرم پیٹیائیڈ کی عمر مبارکه بھی 50 سال تھی۔ سیدہ سودہ خالفہٹا ایک جا نثار اہلیہ ثابت ہوئیں اور حضور لليناية كى بجيول كى مثقانها نداز ميں پرورش كى ۔ ﴿ سرولیم میور SirWilliam Muir این کتاب Life of Muhammd میں بیان کرتاہے: "اس خاتون (سیده سوده خالفهٔ) کے بارے میں اس قدر جانتے ہیں کہ جب وہ اپنے سابقہ خاوند سکران کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں تو اس وفت بھی وہ غیرعمو لی طور پراسلام کے نصب العین اور مقاصد کی پرستاراورگرویده تھیں۔سیدہ خدیجہ ڈٹاٹٹا کےسانحہار تحال



حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دلی اللہ کے بعد سیدنا عمر فاروق دلی کی صاحبزادی سیدہ حفصہ طالعیا کوحضور پُرنور طالی نے اینے حرم میں واخل فرمایا سیدہ هفصه طالعهٔ بھی ایک بیوہ خاتون تھی ان کے خاوند حضرت حنیس بن حذافیہ ایک غزوہ میں شہید ہوئے۔ حضرت سیدہ حفصہ ڈاللیٹا ہے۔شادی کے وقت حضور نبي كريم اليناية كي عمر مبارك 55 سال تھي۔ سيده حفصه والفيّاك بعدحضور ير نوريتها في سيده زينب والفيّا بنت خزیمہ کوایئے حرم میں داخل فرمایا۔ سیدہ زینب پہلے خاوند سے مطلقہ تھیں اور دوسرے خاوندغز وہ احد میں شہید ہو گئے تصاوراب ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والأنبيس تفا -سركارمدينه اليناتيز نے جذبہ رحم كے ساتھ أن سے نكاح فرماياليكن وہ حرم نبوی میں داخل ہونے کے بعدزیادہ دریتک حیات ندر ہیں۔سیدہ زیبن باللفیا ے حضور لیٹیلیے نے 55 سال کی عمر میں شادی فرمائی۔ سید زینب بنالٹیٹا کے بعد حرم نبوی میں داخل ہونے والی خاتون اُم سلمه خالفنا تھی جو مدینه منورہ میں اینے خاوندحضرت عبداللد طالفنا کے ساتھ رہنے کے لئے بینجی مگر حضرت عبداللہ جالٹیؤ غزوہ احد میں شہید ہو گئے انہیں ایک نوعمر بیگی اورایک بیج کے مل کے ساتھ ہے ہی اور بے جارگی کی حالت میں چھوڑ کرچل بسے، وہ نہ تواینے والد کے ساتھ والیس مکہ جاشکتی تھیں اور نہ ہی مدینہ میں ویگر کوئی أن كى و كير بهال كرنے والا تفاانہوں نے اپنی زبوں حالی جب آپ لا فالیہ سے بیان کی تو آپ بین آیا نے ان کے ساتھ عقد مبارک فرما لیا۔ حضرت سیدہ اُم سلمہ ڈالٹھٹا کے ساتھ شادی کے وقت حضور لیٹیلیا کی عمر 57 سال تھی۔ اگر چهرم نبوی میں جوان سال سیدہ عائشہ ڈالٹھٹا اور سیدہ حفصہ ڈالٹھٹا

کے علاوہ ہے سہارا ادھیڑ عرامہات المؤمنین سیدہ سودہ ڈاٹیڈیا اور سیدہ سلمہ ڈاٹیڈیا موجود تھیں مگر قبیلہ بنومصطلق کی ایک اور ہے کس خاتون سیدہ جو ریہ ڈاٹیڈیا کو بھی آ پ لائیڈیڈ نے اپنے حرم میں واخل کرلیا۔ وہ اسیر جنگ ہوکرایک سپاہی کے جھے میں آ کیس مگران کی رحم کی اپیل پر آ پ لیٹائیڈ نے ہمدرداندرومل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں فدید دے کر آزاد کرا لیا اور اپنی زوجگی میں قبول کرنے کا شرف ہوئے انہیں فدید دے کر آزاد کرا لیا اور اپنی زوجگی میں قبول کرنے کا شرف ہختا۔ اپنی دائشمندی سے اسلام کومزیدا سے کام بخشا۔

اس کے بعد تھم الہی سے ایک اور خاتون کورشتہ ازدواج میں منسلک ہونا پڑا۔ آپ ہے ہے اپنی پھو بھی زاد بہن سیدہ نیہ بنا بہت جمش کو جنا ب نید بن حارثہ جوآ زادشدہ غلام سے اور حضور ہے ہے ہے گئا ہے مہتی سے ، کے نکاح میں دے دیا تھا اس عالی نسب خاتون نے اس آ زاد غلام سے انتہائی نامنا سب سلوک روار کھا اور وہ نی ہے ہے انتہاہ کے باوجودا سے طلاق دینے پر مجبور ہو گئے اور روار کھا اور وہ نی ہے ہے انتہاہ کے باوجودا سے طلاق دینے پر مجبور ہو گئے اور پھر جب اس خاتون کو طلاق ہوگئی تو اُن کی گہداشت کی ذمہ داری حضور ہے ہی ہو رہ باس خاتون کو طلاق ہوگئی تو اُن کی گہداشت کی ذمہ داری حضور ہے ہی ہو کہ خاندان نے ان کی شادی زید بن حارثہ سے حضور ہے ہوئے ہوئے ایک خاندان کے این کی شادی زید بن حارثہ سے خاتون جے ایک سیدہ زینب ہے بھا مے خاتون کے اپنا عہد اور قول نبھا تے ہوئے خود سیدہ زینب ہے گئی کو اپنی زوجیت میں قبول کرایا۔

اس شادی مبارکہ کے بعد آپ بیٹی آئے نے سیدہ اُم حبیبہ طالع اللہ بنت ابوسفیان سے شادی کی جو آپ بیٹی آئے کا اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا بیشا دی خالصتاً ایک رحمت ثابت ہوئی اور ابوسفیان کی جناب نبی بیٹی آئے اور اسلام کی دشمنی خالصتاً ایک رحمت ثابت ہوئی اور ابوسفیان کی جناب نبی بیٹی آئے اور اسلام کی دشمنی

آ ہستہ آ ہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ میں مرکب

اس شادی کے فوراً بعد غزوہ خیبر کی جنگی قیدی سیدہ صفیہ طالخہا جو پیدائش طور پرایک بیہودی شریف زادی تھیں کوحرم نبوی میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوااور نیتجاً اس شادی سے عبرانی النسل قبائل سے سیای بھائی چارہ قائم ہو گیا ،اس شادی کے بعد بہودیوں نے اسلام کی مخالفت ترک کر دی کیونکہ اُن کے رواج کے مطابق جن خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کارشتہ کردیتے اُن کی عزت واحر ام ان برلازم ہوجاتا۔

سیدہ میمونہ فیلی ہے عقد خالصتاً سیاسی رشتہ تھا ، ان کے والد جناب حارث قبیلہ بنوھوازن کے طاقتور سردار تھے اور اس محترم خاتون ہے آپ بیلی اللہ کی شادی ہے اسلامی عقائد کو پھلنے پھولنے میں مدو ملی۔ سیدہ میمونہ فیلی مسلمانوں کے عظیم جرنیل خالد بن ولیدگی خالتھیں اور دومر تبہ بیوگ د کیے چکی تھیں اور خالد بن ولیدکو مائل بہ اسلام کرنے میں ان کی کوشش کارگر ثابت ہوئی اس وقت آپ بیلی آئے کی عمر مبارک 60 سال تھی اس طرح آپ نے بیامر ثابت کردیا گذان کی کئی سے کوئی وشنی نتھی۔

سیدہ ماریہ قبطیہ کومصر کے فرمال روانے آپ لیٹیلیٹ کی خدمت میں پیش کیا حضور لیٹیلیٹ کی خدمت میں پیش کیا حضور لیٹیلیٹ نے اُنہیں ہے آزاد کرنے کے بعد 12 ویں شادی کرلی۔ فرمال روائے مصراس پرخوش ہوااوراس کی اسلام دشمنی ٹھنڈی پڑگئی۔

حضور پُرنور الین آئے نے ظاہری عمر شریف کے 63 سال میں سے ابتدائی عالم شاب کے 25 سال کمال تجرد ہے گزارے، تقوی، پر ہیز گاری اورامانت و دیانت کا شہرہ ایسا تھا کہ کفار بھی ان صلاحیتوں اور خوبیوں کے نہ صرف معترف تھے بلکہ اپنی امانتیں بھی آپ لیں آئے باس رکھواتے تھے۔ وہ عظیم شخصیت جس

مرود عدود على المستعمل المستعم کے حسن مردانہ نے اعلیٰ ترین خواتین کوان سے تزوج کا آرزومند بنادیا ہولیکن وہ محبوب وعظیم شخصیت ربع صدی تک تجرد وتفرد پر کوئی شے غالب نہ آنے دے العظیم ستی کے کیا کہنے؟؟ وہ مقدی وظیم ہستی جس نے 25 سال سے 50 سال تک کی حیات مباركه كازمانه ايك اليى خاتون كے ساتھ بسركيا ہوجوعمر ميں أن سے نہ صرف 15 سال بڑی ہو بلکہ اُن ہے پیشتر دوشو ہروں کی بیوہ رہ کرکئی بچوں کی ماں بن کرمعمر بھی ہوچکی ہول اور پھر بھی حضور لیٹائیل کی محبت میں کمی نہ آئی ہو بلکہ اُن کے وصال کے بعد بھی اُن کی یا دکوزندہ رکھا۔ یہ کثرت نکاح کے اسباب دارمی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار دوعالم لیٹالیا كاارشادمبارك ب: ما لى في النساء من حاجة " <u>مجھے</u> عورتوں کی کوئی حاجت نہیں'' 55 سے 60 سال تک کی حیات مبارکہ میں جو نکاح کئے ان کی بنیا دفوا کدرین اور مصالح جمیله تھی ، ان فوائد ومصالح ومقاصد کا عرب جیسے جمہور پیند ملک میں حاصل ہونا شاویوں کے بغیر ممکن ہی ندتھا۔ کثرت ازواج کی حکمتیں کے ایک عالی نسب،خوبرواور نیک نام، پاکیزہ و پارسا شخصیت جس کے لئے جوانی میں متعدد شادیاں کرنے میں کوئی ممانعت بھی نہ ہواور جبکہ اس معاشرے اور زمانے میں ایک ہے زائد شادیوں کو کسی طرح کا کوئی عیب بھی نہ مستمجھا جاتا ہوتو پھر بھی وہ اپنے ہے 15 سال بڑی ایک خاتون جو دومر تبہ بیوہ بھی

ہوچکی ہے اور صاحب اولا دبھی ہو، کے ساتھ زندگی کے بہترین 25 سے 50 سال گزاردے پھر 53 سال کی عمر گزرنے کے بعد شادیاں کرے بھی تو مختلف خاندانوں اور قبائل کی اکثر اُن بیوہ عورتوں ہے ہی جو فطری طور پر کوئی خاص رغبت بھی نہر کھتی ہوں۔ حقیقت میں جس طرح حضور یرنور این ایکا کے اس منظر میں کوئی نه کوئی حکمت پوشیده ہوتی تھی ای طرح آپ ایٹائیل کی زندگی کا بدیہلو بھی حکمتوں ےخالی ندتھا۔ غزوہ احد میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے گئی گھرانے بے آ سرا ہو گئے اور بیبیوں کا کوئی سہارا ندر ہا اس مسئلہ کوحل کرنے کے لئے حضور پُرنوریشنی نے اپنے صحابہ کرام کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہااور آپ بیٹی آئیے نے خود بھی مختلف اوقات میں بیوگان ہے نکاح فرمائے اور پھر آپ لٹھاتیے کی تقلید میں صحابہ کرام نے بھی بیوگان سے شادیاں کیں۔جس کی وجہ سے ہے آسرا کھرانے آباد ہوئے۔ وعوت وین کی وسعت تک پہنچے کے لئے تعلقات کی وسعت اور مختلف خاندانوں اور بااثر قبائل کا تعاون ایک بنیادی ضرورت تھی۔حضور پُر نوریتانی کے بیتمام نکاح مختلف قبائل سے تضرحن میں اکثر کا سبب تالیف قلب یا سہارا دنیا تھایا اس خاندان ہے تعلق ورشتہ کی مزید گہرائی مقصودتھی یاان رشتوں ے اسلام کوتفویت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنو دی مقصور تھی۔ عربوں میں دستورتھا کہ جوشخص اُن کا داما دبن جاتا تو اُس کےخلاف جنگ كرناا يى عزت كےخلاف مجھتے ،اسلام لانے سے بل حضرت ابوسفيان دلالله

حضور النيالية كم شديدترين مخالف تصمر جب أن كى بيني حضرت أم حبيبه والغفا

مرود المحالي مرود المحالية الم ے حضور ﷺ کا نکاح میارک ہوا تو پھرشدت وشمنی میں کمی آگئی۔ قبله بنومصطلق كے سردار كى بينى حضرت جوريد طالفيا سے حضور ليتاليم نے نکاح کرلیا تو اس نکاح کی برکت ہے اس قبیلہ کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور پھروہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضور پُر نور للنائيل کی سیرت یاک کا ہر پہلومحفوظ کرنے کے لئے خاص کراصحاب صفہ نے بڑھ پڑھ کر حصہ لیا اس طرح عورتوں میں بھی اس کام کے لئے ایک جماعت کی ضرورت تھی کیونکہ کسی ایک صحابیہ سے بیکام کرنامشکل تھا، اس کام کی جھیل کے لئے سرکار دو عالم اللہ اللہ نے متعدد نکاح فرمائے۔ آ ب يتينيّن نے حکماً از واج مطہرات کوارشاد فرمایا تھا کہ گھر میں ہونے والی ہر حضرت عائشه صديقه بظافها جواكب ذبين فطين اورزيرك خاتون تحيس حضور للينايل نے اُن کونسوانی احکام ومسائل کے متعلق خاص طور پرتعلیم فر مائی تھی۔ سركار دوعالم الليلية كاس فانى دنياسے يرده فرمانے كے بعدسيده عا ئشصد يقة تقريباً 45 سال تك زنده ربين اورا يك ضخيم مجموعه احاديث نبويه للتأليل (2210 احادیث) آپ فالینا ہے مروی ہے۔حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں كدجب كى مسئلے ميں ہميں شك ہوجاتا تو ہم حضرت عائشہ صديقه واللغانا سے معلوم فرماتے کیونکہ اِن کواس کاعلم ہوتا تھا اس طرح باقی از واج مطہرات ہے بھی احادیث نبویہ لیٹائی مروی ہیں۔ كثرت از واج كے بارے ميں مذكورہ بالاحكمتوں سے واضح ہوتا ہے كه أمهات المؤمنين كے گھرعورتوں كى دينى درس گا بين تھيں كيونكه ية عليم قيامت تك كے لئے اور سارى دنیا کے لئے تھى۔

چىرچىڭ ئىچىرى ئۇلاغىيى ئۇلاغىيى ئۇلاغىچىرى ئۇلاغىچىرى ئۇلاغىيى ئۇلاغىيى ئۇلاغىچىرى ئۇلاغىچىرى ئۇلاغىچىرىيى ئۇل

## چے کثرت ازواج کے سیاسی فوائد ہے

عرب معاشرے میں ایک ایبارواج بھی تھا جے قانون کا درجہ سمجھا جا تا تھا کہ اگرکوئی آ دی یا ایسے معالمے میں کوئی مخصوص فبیلہ جو دوسرے آ دی یا فبیلہ سے دشمنی رکھتا ہوتو وہ اگر آپس میں شادی کے بندھن میں بندھ جاتا تو ایسے آ دی یا قبائل اپنی سابقہ دشمنیوں اور مخالفتوں کو پکسرختم کردیتے تھے۔

اس لحاظ ہے بیہ بات انتہائی اہم اور معنی خیز ہے کہ سرکار مدینہ ﷺ کی تمام از واج مطہرات مختلف قبائل ہے تعلق رکھتی تھیں کیونکہ طلوع اسلام کے وقت تمام کفار مختلف قبائل کی حیثیت ہے عرب میں رہتے تھے۔

| تعلق                  | نام زوجه                              |
|-----------------------|---------------------------------------|
| قبيله بنو عُزى        | أم المومنين سيره خديجه ظالفها         |
| قبيله بنوشمس          | أم المومنين سيره سوده والنفيا         |
| قبيله بنو تميم        | أم المونين سيده عا تَشه ذاللهُا       |
| قبيله بنوعُدي         | أم الموتين سيره حفصه خالفهٔ ا         |
| قبيله بنو هوازن       | أم المومنين سيده زيب والفيئ بنت خزيمه |
| قبيله بنو مخزوم       | أم المونيين سيده أم سلمه ولاتفها      |
| قبيله بنو أسد         | أم المومنين سيده زيب ذليفها بنت جحش   |
| قبيله بنو مصطلق       | أم المونين سيده جوير بير ظاففنا       |
| قبيله بنو أميه        | أم المومنين سيده أم حبيبه طالقها      |
| يهو دي قبيله بنو نضير | أم المونين سيده صفيد رُالِيْوُنَا     |
| قبيله بنو هوازن       | أم المونين سيده ميمونه خالفها         |
| تعلق ملک مصر          | أم المونين سيده مارية قبطيه ذالفها    |

مرد الله مرد الله المراجعة المراجعة المرد الله المرد الله المرد الله المرد الله المرد الله المرد الله المرد حضور پُرنور يَتْ بَايَلِمْ كَى مُختلف قبائل ميں مذكورہ شاديوں كى وجہے أن قبیلوں کی اسلام وشمنی مکمل ختم ہوگئی اورعقیدہ اسلام کو زبردست سیاسی تقویت حاصل ہوئی۔ مذکورہ بالا قبائل کے بہت سے لوگوں نے سرکار دو عالم بیٹی کی شاویوں کے بعد آپ لیٹائی سے رابطہ کیااور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ پی چند اهم منفرد مثالیں 💨 اُم المؤمنين سيده صفيه باللها كے ساتھ حضور پُرنور التاليم كے نكاح برغور فرما كيں تو معلوم ہوگيا كہاں ہے قبل كفار نے جس قدراڑا ئياں مسلمانوں كے ساتھ کیں اُن میں ہے ہرایک میں یہود کا خفیہ یااعلانی تعلق ضرور ہوتا تھا مگرسیدہ صفیہ ڈاٹلجٹا کے ساتھ سرکار دوعالم لیٹیڈیل کے عقد کرنے کے بعدیہود پھرمسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہ ہوئے بین کاح اسلام کے لئے کس قدر اہم اور ضروری تفا؟؟ أم المؤمنين سيده أم حبيبه والفيئاك والدابوسفيان سرداران قريش ميس ے تصاور قوم کا نشان جنگ اُن کے گھر میں ہوتا تھا اور جب بینشان باہر رکھا جاتا تھا تو تمام قوم اس حجنڈے تلے جمع ہوجاتی۔سیدہ اُم حبیبہ ڈاٹھٹا کے ساتھ حضور پر تورائی کے تکاح فرمانے کے بعد حضرت ابوسفیان کسی جنگ میں مسلمانوں کےخلاف فوج کشی کرتے نظر نہیں آئے ، بینکاح دین اسلام کی ترویج کے لئے کس قدراہم اور ضروری تھا!!! أم المونين سيده جويريه ذالفها كاوالد قبيله بنوم صطلق كاسر دارتهااوراس کے اشارے پر کام ہوا کرتے تصیخت اسلام وشمن تھا۔سیدہ جو پریہ ڈالٹھا کے ساتھ نکاح کرنے کے نتیج میں اس قبیلہ کی اسلام وشمنی نہ صرف ختم ہوگئی بلکہ

انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔حضور الفیلیم کا بینکاح مبارک کس فدر اہمیت اور حكمت كاحامل إ! ای طرح ہرنکاح کے بس منظر کواگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور يُرنور بينية ك آخرى سالوں كے جملہ نكاح مباركه حكمتوں اور مصلحت وتروتح دین متین ہے خالی نہ تھے۔ ي وصال و مزارات ازواج النبي الم سركار دوعالم بينيل كي نمام از واج مطهرات كا انتقال آب يلينيل كي وفات کے بعد ہوا سوائے حضرت خدیجہ الکبری ڈاٹھٹٹا اور حضرت زینب ڈاٹھٹٹا بن خزيمه كاانقال آب يتلايم كاحيات مباركه مين موا مؤمنین کی تمام ماؤں کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی صرف اُم المومنين سيده حضرت خد يجه إليها كما تدفين مكه مرمه ( قبرستان جنت المعلى ) اورأم المؤمنين سيده ميمونه كى تدفين مقام سرف ( مكه يا برمديندروژير) حضور پُرنور بینی آیم را تول کو جنت البقیع شریف میں تشریف لے جاتے اور ہاتھا کھا کر دُعافر مایا کرتے بیقبرستان مبارکہ جواہرات روحانی کا بے نظیر مخزن اوراسرار الهیه کامتبرک معدن ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے حوالے ہے ال متبرك قبرستان مين دس ہزار صحابه كرام آرام فرما ہيں۔ ملک شام کے دار لحکومت ومثق کے ایک مشہور ومعروف و تاریخی قبرستان (مقبرة بابُ الصغير) مين بهي دوأمهات المونين سيده أمسلمه طالفيًا اورسیدہ اُم حبیبہ ڈاٹٹٹا کے مزارات مبارکہ بھی موجود ہیں اور زائرین کثرت سے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

# ازواج رسولﷺ کی تعداد مرویات

| علامہ ذھی<br>کے نزد یک | ابن جوزی<br>کے زد یک | ابن جزم<br>کے نزدیک | أَ عاءاً مهات المومنين<br>في المنظمة<br>في الثانية |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 2210                   | 2210                 | 2210                | سيده عا تشه صديقة وللطفيا                          |
| 378                    | 378                  | 378                 | سيده أمسلمه والنفظ                                 |
| 13                     | 76                   | 76                  | سيده ميمونه ڏاڻينا                                 |
| 65                     | 65                   | 65                  | سيده أم حبيبه ذلافؤنا                              |
| 60                     | 60                   | 60                  | سيده حفصه خالفينا                                  |
| 11                     | 11                   | 11                  | سيده زيبنب جحش فالغيثا                             |
| 10                     | 10                   | 10                  | سيده صفيه ب <sup>الان</sup> تنا<br>زيمي منها       |
| 7                      | 7                    | 7                   | سيده جو ريبه خالفها                                |
| 5                      | 5                    | 5                   | سيده سوده ٺالنين                                   |

رحمتِ دارین کی پاکیزہ نسبت کے سبب میں کی پاکیزہ نسبت کے سبب میں کی ایکیزہ نسبت کے سبب میں کی دونوں عالم میں ہیں سر افراز ازواج رسول اہلِ ایمال کی مقدس مائیں خود حق نے کہا انہوں کو بیہ ملا اعزاز ، ازواج رسول میں کو بیہ ملا اعزاز ، ازواج رسول میں کو بیہ ملا اعزاز ، ازواج رسول





#### أم المومنين سيدة خديجة الكبرى

سیدہ خدیج الکبر کی ڈالٹونا کے والد کرامی خویلد سرز مین عرب کے مشہور تاجراور قربیش میں معززاور نامور شخصیت ہے، آپ کے کارناموں میں سے ایک منفر د کارنامہ بیہ ہے کہ آپ نے بین کے بادشاہ سے اُس وفت کر لی تھی جب اُس نے جراً سود کو کعبہ اللہ سے نکال کراپ ساتھ لے جانے کی کوشش کا ارادہ کیا تھا۔ اُم المونیین سیدہ خدیجہ ڈالٹونا کے والد حرب فجار میں شریک ہوئے اور اُس کی لڑائی میں کام آئے اور اُسک دوسری روایت کے مطابق آ خری عمر میں ابنا وسیح کاروبار شجارت اپنی صاحبزادی حضرت خدیجہ ڈالٹونا کے سپر دکر کے گوشہ نشین ہو کاروبار شجارت ایک صاحبزادی حضرت خدیجہ ڈالٹونا کے سپر دکر کے گوشہ نشین ہو گئے تھے اور اس گوشہ نشین کی حالت میں وفات یائی۔

سیدہ خدیجہ والدخو بلد کا نسب حضورت قصبی علیائی پر پہنے کے والدخو بلد کا نسب حضورت قصبی علیائی پر پہنے کے کرسرکار دوعالم بین ایس جا تا ہے ، اس نسب مبارک کے لحاظ ہے اُم المومنین حضور پر نور لین آئے کی تمام از واج مطہرات سے نبی اکرم بین آئے کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔

أم المومنين سيده خديجه الكبرى والفيئ كالقب دورِ جابليت ميں بھى الكبرى والفيئ كالقب دورِ جابليت ميں بھى الكبرى والفيئ كالقب دور جابليت ميں بھى الكبرى والفيئ فرماتے ہيں كه سيده خديجه والفيئ بنت خويلد كوزمانه جابليت اور اسلام ميں قريبى عورتوں كى سردار كالقب سے يادكيا جاتا تھا۔

قال السهيلي خديجه بنت خويلد تسمى في الجاهليه والاسلام "سيده نساء قريش"

حضرت خدیجہ ڈالٹوئیا بچین ہے ہی نہایت شریف النفس اور نیک طبع تخیس آپ ڈالٹوئیا جب بڑی ہوئیں تو اپنے اعلیٰ کرداراور پا کیزہ اخلاق کی وجہ ہے مرود المحالية المحالي

#### الكبرى كى شادياں الكبرى كى شادياں الكبرى

سیدہ خدیجہ بڑا ہیں سرکار دوعالم ہیں آتا ہے حرم میں داخل ہونے سے
پہلے شادی شدہ تھیں۔خاوند کے وصال کے بعد دوسری شادی اور پھرا ہے وقت
پر دوسرے خاوند بھی انتقال کر گئے اور بیوہ ہو گئیں۔ دوسرے خاوند کے وصال
کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آپ کے پاس آ کے لیکن
آپ بڑا ہی انتقال کرتے ہوئے خلوت نشینی اختیار کرلی اور زیادہ وقت
بیت اللہ شریف بیں گزارتیں۔

حضرت خدیجہ فرائش کے والدخو بلداور دونوں خاوندا نقال کر پھے تھے اس لئے آپ فرائن کو اپنے والد کے بیشہ تجارت کی خود گرانی کرنا پڑتی جے آپ نے بہت احسن طریقے سے نبھایا۔ آپ فرائش چونکہ پردہ نشین خاتون تھیں اس لئے آپ فرائش نے اپنا کاروبار تجارت چلانے کے لئے بہت ساعملہ رکھا ہوا تھا جو آپ فرائش کی تجارتی سرگرمیاں سرانجام دیتا تھا اوران ملاز مین پر ہی کاروبار کا سارا وارومدارتھا۔

تجارتی قافے سرز مین عرب سے ملک شام اور ملک یمن کی طرف سامان لے جایا کرتے تھے اور ان مما لک میں اپنا سامان فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ ڈاٹھیا کو ان تمام امور کی گرانی کے لئے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جوفہم وفر است اور عقل مندی میں بے مثال ہواور دیانت وامانت جیسی

صفات کا بھی حامل ہو۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شہر مکہ مکرمہ کے ہرگھر اور ہرمجلس میں سیدہ
آ منہ فیا گئے کے چاند کی دیانت وامانت داری کے خوب چر ہے تھے اور جن کی فہم و
فراست کا بیام تھا کہ قرایش میں جب کسی معاملہ پراختلا فات پیدا ہوجاتے تو
اس وفت نوری مکھڑے والے سیدہ آ منہ فیا گئیا کے حل کی طرف رجوع کرتے اور
پھرحضور پُرنور لیٹا آیل کا فیصلہ آخری اور حتی ہوتا تھا۔

سرکار دوعالم بینیجی تھیں ۔ تو آپ والین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہاس عظیم شخصیت ہے رابط کو آپ والین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہاس عظیم شخصیت ہے رابط کیا جائے اور اپنا مال تجارت انہیں دیا جائے ، انہی ونوں میں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے والا تھا اس موقع پر سیدہ خدیجہ والین نے آپ تیا آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت ملک شام فروخت کرنے کے لئے لے کر جا کیں تو میں جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس ہے دو گنا معاوضہ میں آپ کو دول گیا۔

سرکار دو عالم النظائی نے اپنے چپا حضرت سیدنا ابوطالب النظائی مشورہ کے بعد سامان تجارت ملک شام لے جانے پر آ مادگی ظاہر کردی جس پر سیدہ ضدیجہ ولئی نے سامان تجارت کے ساتھ ابنا ایک خاص غلام ''میسسوہ'' بھی حضور پُر نور ﷺ کے ساتھ روانہ کردیا اور اُسے ہدایات جاری کیس کہ دوران سفرتم جو حالات و واقعات دیکھوا نہیں یا در کھنا اور پھر والیسی پر جھے تمام حالات سفرتم جو حالات و واقعات دیکھوا نہیں یا در کھنا اور پھر والیسی منازل طے کرتا ہوا ملک شام روانہ ہوا اور میسرہ اپنی فرمداری پوری کرتے ہوئے رائے کے تمام حالات و واقعات کا بغور ملاحظ کرتا جو تمام رائے میں پیش آتے رہے۔

رد ای سرد ای در است ای در است این در ای در ای در ای در ای در این در ای د بيقا فله تجارت جب الجي منزل مقصود پہنچااور سرز مين شام مبارك ميں مصطفیٰ کریم بین آیا نے حضرت خدیجہ ڈالٹیٹا کا سارا سامان پہلے ہے کئی گنا زیادہ منافع برفروخت کردیا۔ قاقلہ اپنی سرگرمیاں سرانجام دینے کے بعدوا پس روانہ ہوااور جب مکه مکرمه کی حدود میں داخل ہوا تو سیدہ خدیجہ خالفہ ایملے ہے آپ التہائیل كے استقبال کے لئے اپنے بالاخانے میں موجود تھیں میسرہ تیزی ہے دوڑتا ہوا ا پنی مالکن کے پاس پہنچا اور سفر میں پیش آنے والے تمام واقعات اور مال تجارت يرجومنافع ہوا اُس كا حال بھى سيدہ خدىجہ ڈاٹنٹا كوسنا ديا۔غلام ميسرہ نے حضور پُرنور بيناييم كى وەتعريفين كيس كەسىدە خدىجە بنانىنا جوكە بىلے ہى آپ لىنايىل كى عظمت وشان كى قائل ہو چى تھيں اب وہ آپ ليانين كى گرويدہ ہو كنيں۔ حضور نی کریم الناتی کے سفرشام سے والیسی پرسیدہ خدیجدالکبری داللیا آپ لين ايد او جان سے فدا ہو چکی تھیں اور دل میں پیخواہش پختہ ہو چکی تھی كداب السعظيم شخصيت ہے نكاح كرلياجائے۔حضور نبي كريم بينايتا كے سفرشام کے تمام حالات کا ذکر سیدہ خدیجہ والفیّائے اپنے پیچازاد بھائی ورقد بن نوفل ( تورات وزبور کا بہت بڑا عالم تھا ) ہے کیا تو انہوں نے کہاا گریہ واقعات سے ہیں اور سی بیان کئے گئے ہیں تو محدیثین اس اُمت کے نبی ہیں اور میں خوب جانتا ہوں کہاس اُمت میں ایک نی آنے والے ہیں اور جن کے آنے کا زمانہ بہت قریب ہے۔ورقہ بن نوفل کے اس بیان کوئن کر حضرت خدیجہ بنالفہا کے ول میں نی مرم اللہ اللہ سے نکاح کا شوق مزید برا ھاگیا۔ کے سیدہ خدیجہ اور کا خواب ہے سیدہ خدیجہ الکبری الفی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب ویکھا تفاكه سورج ميرے كھر ميں از آيا ہے اور أس كا نور ميرے كھرسے ہرطرف

پھیل رہاہے بہال تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر بھی ایسانہیں جہاں تک پینورنہ پہنجا ہو۔سیدہ جب خواب سے بیدار ہو کیں تواپنا خواب حضرت ورقہ بن نوفل کو سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ اس اُمت میں مبعوث ہونے والے نبی عنقریب آپ ہے نکاح کریں گے۔ چے خدیجہ ہے کا حضور ہے کے ساتھ نکاح ہے حضرت ورقه بن نوفل کی بشارتیں اور پھرسیدہ خدیجہ زایفنا کا خواب و یکهنا، ان سب کے بعد سیرہ خدیجہ الکبری دیا خصور پُر نور النائی کو پیغام نکاح جھجتیں ہیں جوآپ ٹینیآرائے چیا کے مشورے سے قبول فرمالیتے ہیں۔ ولیم منتظمری وات William montgomry watt [اسکات لینڈ کا باشندہ، مؤرخ ، منتشرق (Orientalist) ایڈنبرگ یو نیورٹی میں عربی زبان اوراسلامیات کا پروفیسر،مغرب میں اسلام کے اہم ترین غیرمسلم مفسرین میں ہے ایک ،اسلام ، قرآن پاک اور نبی اکرم یٹھائیڈ پر کئی اہم کتب لکھیں] حضرت سیدہ خدیجہ الکبری والٹنا کی حضور نبی اکرم ایٹونیٹر سے شادی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتاہے: "رواین صراحت اس شادی کی بول ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبری نے ويكها كه جناب محم مصطفیٰ لين تيم اعلیٰ كردار كے حامل ، ويانت داراور قابل اعتاد تحض ہیں تو انہوں نے آپ لٹوٹی کو اپنا تجارتی نمائندہ بناكرملك شام كوجانے والے ایک تجارتی كاروان میں بھیجا۔سیدہ خدیجہ ڈالفیٹا جناب محمد یہ ہاتا ہے۔ اپنے کاروبار کے تجارتی نما کندے كى حيثيت سے ملنے والے نتائج اوراُن كى شخصيت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے جناب محمصطفی ایٹیایی کوشادی کی پیشکش

كردى جوانهول نے قبول كرلى۔ ايك روايت كے مطابق حضرت خد يجد والفؤاكي عمر 40 سال جبكه محمد الفيلية كي عمر مبارك 25 سال تقيل سیدہ خدیجہ ذالغیا کے بیغام نکاح قبول ہونے کے بعد نکاح مبارک کی تاریخ مقررہوگی مقررہ دن حضور پُرنور اللہ اللہ اللہ کے عظیم فیمگسار چیاسیدنا حضرت ابوطالب خالفيز ،سيدنا حمزه بن عبدالمطلب خالفهٔ، سيدنا ابوبكرصد بق طالفهٔ و ويكرروساءقريش حضرت خديجه واللجناك كاشانة مباركه يرتشريف لائے۔ حضرت خدیجہ ڈاللخا کی طرف آپ بیٹیا آٹا کے چیاز اوحضرت ورقہ بن نوفل اور دیگر رشته دار اس مبارک موقع پر موجود تقصیب سے پہلے حضور نبی اكرم لين آيز كے جياحضرت سيدنا ابوطالب طالفي نے خطبہ زكاح بڑھا۔ آپ طالفی کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل اٹھے اور انہوں نے بھی خطبہ بڑھا۔ حضور پر نور لین اللہ کی سیدہ خدیجہ دلیاتی کے ساتھ شادی کے وقت عمر25 سال اور سیده خدیجه والفیا کی عمر مبارک 40 سال تھی بیرشاوی مبارکه اعلان اظہار نبوت سے 15 سال قبل ہوئی۔مونین کی پہلی نظیم المرتبت مال سیدہ خدىجدالكبرى فالغيثا ووعظيم بستى بين جن كوحضور يُرنور يبينايه كى يبلى زوجه مباركه ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور سركار دوعالم يتانيه كي سيده خديجه الكبرى والغبا كي ساته شادي اوراً س كے بعد كے طويل تعلقات پر ہمارے سرت نگاروں نے تو بہت كھے تحرير کیا ہے۔ چندغیر مسلم مؤرخین کے اقتباسات پیش ہیں۔ Dr. Leon Nemoy [ يېودي مستشرق ،اصلاً روى باشنده ، يېودي ادبیات کا ماہر ،کئی کتب اور مقالات تحریر کئے ] اپنی مشہور کتاب 'میہودی عالمی انائیگویڈیا" UniversalJewishEncyclopadea ٹیں کھتا ہے:

مِلْوْائِي مِينَانِي مِنْ الْمِسْنِينِ كِي مِانِينِ الْوَائِينِ مِلْوَائِينِ ° بلاشبه به شادی مصلحتاً عمل میں آئی ، حضرت خدیجه طالفیا کو ايك مضبوط، انتقك اورتجر به كارتاجر حيا ہے تھا جو اُن كے تجارتی مفادات اور کاروباری نظام کوسنجال سکے اس طرح بیساری صورت حال تقریبا ایک مثالی رفافت ،لکن ، پیار اور باجمی احترام میں بدل گئی۔ جناب محدیقی نے حضرت سیدہ خدیجہ الكبرى طالفها كى زندگى ميں دوسرى شادى نبيس كى اور بميشه سيده خدیجہ طالفخا کی دل کی گہرائیوں سے قدر کی ۔۔۔'' مشهور فرانسی ارکاله Renan Ernest [ فرانسی مورخ ، نقاد ، ابتدائی مستشرقین میں ہے تھا اور اس نے کئی کتب لکھیں] اُم المومنین سیدہ خدیجہ دیافتا کے بارے میں تحریر کرتا ہے: "مقدس نورانی صاله خدیجه باللخا کے اردگر در مکتا ہے اور بیحقیقت میں جناب محم مصطفی لیٹیا آبا کے حق میں بردی معتبر شہادت تھی کہ يبغمبري تاريخ ميں ايک منفر دانداز ميں پنجمبر ليپايتھ کے روحانی مشن کو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ زالفٹا نے تسلیم کیا۔۔۔'' مشهور مصنف تفاص كارلاك Thomas carlyle [انگريز مصنف ، فلسفی ، متعدل مستشرق ، اس کی قابلِ ذکر کتاب '' تاریخ کی مشہور شخضیات ، شخصیت پرسی اور تاریخی کارنامے، Hero's Hero-worship The Heroic in History & ہے۔ جس میں اس نے ایک باب حضرت محد للتونييز كے بارے ميں بھى لكھا ہے ] حضور للتونيز كى سيدہ خد يجه ظاففا كے ساتھ از دواجی زندگی کوان الفاظ میں بیان کرتا ہے: "الياظامر موتاب كرجناب ني للنايليك في زوجه محسند كساته

مرور الله المراجعة ا ا نتهائی امن وسکون اور بیار و محبت ہے بھر پورزندگی بسر کی اور اُن کو دل وجان سے جاہا۔ مسلمہ طور پر انہوں نے ممل طور پر بے عیب، گلی پرسکون اورسید ھےسا دھے انداز میں زندگی گز اری حتی کہ عمر كے كر جوشى كے سال بيت گئے۔" Emile Dermenghem [ فرانسیسی مستشرق ، کنی کتابول اور مقالات كامصنف،اس كي مشهورترين كتاب" حيات مين Life & Mahmoet ہے] بیان کرتاہے: "جناب محمر لِيُهْلِيَهُ كَي خوشگواراز دواجي زندگي پارسائي كامثالي نمونه تقى - سيده خد يجه ذالفها أيك مثالي بيوي تقين أور جناب محمد يلياليا بہترین شوہر تھے وہ اپنے سے 15 برس برسی عمر کی واحد بیوی کے ساتھانتہائی وفاداررہے۔'' ولیم ڈیورانٹ William Durant [امریکی ادیب،مؤرخ اور فلسفى، تاریخ اور فلسفے پر کئی کتابیں لکھیں ] تحریر کرتا ہے: " دم و یکھتے ہیں کہ آپ لیٹی آئے نے 25 سال کی عمر میں بچوں کی 40 سالہ والدہ (بیوہ) سے شادی کی اور اس خاتون کی وفات تک جناب محمد لیٹائیڈ اُن کے رفیق حیات رہے جو 25 سال کا عرصہ بنتا ہاورسیدہ خدیجہ والفیاجناب محدیقی کے ساتھ رشتہ از دواج میں واحد بیوی کے طور پر منسلک رہیں جوایک متمول مسلمان کے لئے ایک انتهائی غیرمعمولی بات ہے۔'' جناب رسول الله يتليل كا أيك سويثش (سويثرن) سوائح نگارتورايند رائے Tor and Rae [ سیرت نگاراور نقابل اویان کا ماہر، 1917ء میں

مرود الله مرود الله مرود المرود المرو Upsala یو نیورٹی ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ، وزیرتعلیم رہا ، کئی کتابوں كامصنف، سيرت برأس كى كتاب "محمد الله الله كل شخصيت اور آب الله الله كاوين" كنام مموجود م- ] تحريرتام: "في الواقع سيده خد يجه و التي السي روايتي شهرت اور نيك نامي كي مستحق تھیں جو اُن کے جصے میں آئی ، جناب محمد پیپارتیا کے اعلان بعثت نبوی کے وقت سیدہ خدیجہ ڈاٹھٹا اُن کے ساتھ انتہا کی وفا داری ے شانہ بشانہ ساتھ رہیں اس کے باوجود کہ سیدہ خدیجہ طالبیجا کی وفات حسرت آیات کے بعد کے بعد دیگرے آنحضور بیٹالیزنے 9 شادیاں کیں مگر سیدہ خدیجہ فالفؤاکے ساتھ شادی آپ لیٹالیا کے لئے انتہائی پرمسرت تھی کیونکہ آپ یٹائی نے سیدہ خدیجہ طالفہا کی زندگی میں کسی دوسری عورت کوحرم نبوی میں داخل نہیں کیا"۔ حضور نبی کریم بینایی کا تندون نقاد ، مار گولیت [یبودی منتشرق ، انتهائي متعصب، اسلام وثمن ليكن انسائيكلو پيڙيا آف اسلام لکھنے والوں ميں شامل تھا،آ کسفورڈ یو نیورٹی میں عربی زبان کا استادر ہا،کئی کتابیں لکھیں جن میں سے ایک اسلام کی نشاہ اُولی اور دوسری ''محمد یہ اور عروج اسلام' ہے کھی آ ب ينظيم كوخراج تحسين پيش كئے بغير ندره سكا،اس يائيدارمحبت كى نسبت جونبى اكرم النياييل كوسيده خديجه ذالفيات تقى: ( " أم المونين سيره خديجه والنها كے لئے جناب محد النائي بميشه رطب اللمان رہے جناب پیغمبرا پنی زندگی کے آخر تک اُن تمام عورتوں پر شفقت فرماتے رہے جوسیدہ خدیجہ دلائٹھا کی سخاوت سے فیض یاب موتی رہیں۔آنخضرت بین کے مطابق وفاداری جزوایمان ہے۔

اُم المومنین سیده خدیجه الکبری بی جان ، مال اور اپناسب کی مصطفیٰ کریم بین آن کے قدموں پر نثار کر دیا تھا اُم المومنین سیده خدیجه بی آن کی مصطفیٰ کریم بین آن کے قدموں پر نثار کر دیا تھا اُم المومنین سیده خدیجه بی آن کی خدمت کرتی آپ بین آن کی خدمت کرتی ہے۔ ساری زندگی حضور پُرنور بین آن کی ایسی خدمت کی کہ جس سے سرکار دوعالم بین آن کی وزرا بھر بھی رنج پہنچا ہو۔

اسلام کو طافت تیرے ایثار نے بخشی ہے خوب تیری میہ خدمتِ اسلام خدیجہ ڈاٹھٹا

حضور نبی کریم بین آلم جب غارحرا شریف میں خلوت تشینی ہے واپس تشریف لاتے تو سیدہ خدیجہ ڈاٹھ این کندہ پیشانی اور پیار ہے آ قالی آلم کا استقبال فرما تیں اور بھی گلہ شکوہ نہ فرما تیں کہ آپ مجھے دفت کم دیتے ہیں!!

### کی پھلی وحی مبارک ک

سیده خدیجه بیاتی فرماتی میں که جول جول سرکارِ دو عالم بینی کیا کی عمر مبارک 40 سال کے قریب بینی رہی تھی تو آپ بینی کی خوب بنا مبارک 40 سال کے قریب بینی رہی تھی تو آپ بینی کی خوب بنا دی گئی تھی ۔ کئی کئی دن غارِ حرامیں جا کر خلوت گزیں رہتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ۔

کے پاس بھی آیا تھا۔ سیدہ خدیجہ ڈاٹھٹا ہیہ باتیں سننے کے بعد گھر تشریف لے آئیں اور حضور پُرنور ﷺ کوساتھ لے کردوبارہ حضرت ورقہ کے پاس کئیں۔ حضرت ورقه نے سرکار دوعالم لیٹائیل کی زبانی تمام حالات وواقعات سن كركها كدآب كے لئے خوشخرى ہے اور میں گواہى دینا ہوں كدآب يا اللہ ہى وہ نی ہیں کہ جن کی آمد کی بشارت حضرت عبیلی عبیابتھ نے بھی دی تھی ۔۔۔ کے سب سے پھلے ایمان لانے والی خاتون کے حضور پُرنور يُشْفِينَا كى نبوت برسب سے يہلے ايمان لانے والى دنياكى عظیم خاتون اُم المونین سیدہ خدیجہ الکبری طابقیا ہی ہیں آپ سے پہلے نہ کوئی مرد ایمان لا یا اور نه کوئی عورت ، اس بات پرسب علماء ومحدثین کا اتفاق ہے کہ رسول الله يرايمان لانے والوں ميں حضرت سيدہ خديجه الكبرى والفي اس سب سے لیلی خاتون ہیں۔ سركار دوعالم ينينيه كاارشاد ذى شان ہے كه خداكى متم مجھے خدى يجه طالفها ے اچھی ہیوی نہیں ملی۔ و آمنت بي اذ كفر الناس ، و صدقتني اذ كذبتني ، وواستني بمالها اذحرمني الناس ورزقني الله ولدها اذ حرمني اولاد النساء "وه مجھ پراس وفت ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کیا اُس نے میری نفیدین اس وفت کی جب لوگول نے مجھے جھٹلایا ، اس نے ا پنازرومال ای وقت مجھ پر قربان کیاجب دوسروں نے مجھے محروم ر رکھااور پھراللہ تعالیٰ نے مجھے اُس ہےاولا دعطافر مائی'' جاری پیاری وعظیم مال مبارک سیده خدیجه الکبری دانشی وه خاتون

مبارکہ ہیں جنہوں نے ہرموقع پر ہمارے مصطفیٰ کریم ایٹیایٹی کی دل جوئی فرمائی،
آنے والے ہرطرح کے مصائب وآلام کوخندہ پیشانی سے برداشت کیااور رحمة
للعالمین ایٹیایٹی کی رفاقت و جان شاری کاحق ادا کر دیا اور اپناتین میں دھن سب
حضور پُرنور یٹیایٹی پرقربان فرمادیا۔ یہ ام المونین سیدہ خدیجہ بڑائی کا ہی اثر ونفود تھا
کہ جس وجہ سے اعلان نبوت کے بعد کفار قربیش حضور پُرنور یٹیلیٹی اور مسلمانوں کو
تنگ کرنے سے ورتے تھے۔

مرد المرد ال

## ہے خانہ محبوب خدا تجھ ڈالٹھا سے معطر تو باغ رسالت کٹاٹیا ہے کی گلفام خدیجہ

حضرت سیدہ خدیجے طیبہ طاحرہ والیہ ایک وفا شعار زوجہ مبارکہ تھیں وہاں پر آپ والیہ ایک شفق ورجیم والدہ بھی تھیں، باوجود صاحب ثروت ہونے کے اپنے بچوں کی پرورش نہ صرف حسن خوبی سے سرانجام فرمارہی تھیں بلکہ سرکار دوعالم بیٹی آئے کی خدمت مبارکہ بھی خود کر کے فخرمحسوں فرماتی تھیں اس لیے حضور نبی پاک بیٹی آئے بھی سیدہ قریش سے بے حدمجت فرماتے تھے جس کی زندہ مثال بیہ ہے کہ جب تک آپ والی آئے زندہ رہیں حضور پُر نور الی آئے نے دوسرا کا جنیں فرمایا۔

#### کی شعب ابی طالب 🚓

شعب آبی طالب کی سخت اور کڑی آ زمائش میں جھی ملکہ فردوی بریں سیدہ خدیجہ الکبری الحاقی سرکار دوعالم طفائی کے شانہ بیثانہ رہنے میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ سیدہ خدیجہ والفی ان اپنا آ رام و آسائش والا گھر چھوڑ ااور اپنے زورج مبارک حضور سیڈ العالمین لیٹی آبا کے ساتھ اس گھائی میں وہ مصائب و آلام برداشت کئے جو آبی سابقہ زندگی میں بھی جھی نہ دیکھے ستھے اور اس وقت جب برداشت کئے جو آبی سابقہ زندگی میں بھی بھی نہ دیکھے ستھے اور اس وقت جب

مريد الله المعالمة ال آپ ڈائٹھٹا پرسکون زندگی کی 6 دھائیاں گزار چکی تھیں۔ سیدہ خدیجہ خالفہانے محصورین شعب ابی طالب کے ہمراہ کئی کئی دن فاقد کیا اور بھوک و پیاس کا بیعالم تھا کہ درختوں کے ہے اور سوکھا ہوا چڑا بھی کھا ناپڑا۔ حضورسیدنا سعد بن ابی و قاص دان فرماتے ہیں کہ بھوک کا بیامالم ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ اتفاق ہے رات کی تاریکی میں میرایاؤں کسی ترچیز پر پڑگیا میں نے اُے فوراْ اُٹھایا اور زبان پررکھ کرنگل لیا مجھے اب تک نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تقى؟ التينمشكل دن كه عام انسان تو البي تختى كانضور بھى نہيں كرسكتا كه بھوك اور پیاس سے بچاور بوڑھے بلبلاتے تھے۔ الله میده خدیجه الله الله الله تبارك وتعالى نے سيده خديجه ذالفنا سے سركار دو عالم لينايا كودو صاحبزاد ہےاور جارصا حبزا دیاں مبار کہ عطافر مائیں جن کے تفصیلی احوال کتب سيروتاريخ ميل موجود ہيں۔ خد يجه بى سے حق نے آپ كوسب بيٹيال بھى ويں به زينب اور رقيه، أم كلثوم اور زهراء بنائيل تحييل سیدنا ابوهریره دلالفیهٔ روایت فرماتے ہیں کہ غارحرا شریف میں حضرت جرئيل امين تشريف لائے اور حضور پُرنور لين الله سے فرما يا كه ابھى سيدہ خدىجه والفا

ایک برتن جس میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہے لے کر حاضر ہور ہی ہیں آپ اُن

ہے رب تغالیٰ کا سلام اور میراسلام فر مادیں اور ساتھ بی اُن کو جنت میں ایک کل

کی بشارت بھی دیں جوخالص مرواریدے ہوگا۔

کے خدیجہ اور اس کے فیوضات کے

سیرت نبوی این کے واقعات میں سیدہ خدیجہ الکبری فیافی کے ایک ہاری صاحبزادی ہاری خصوصی تذکرہ ملتا ہے۔ اُم المومنین سیدہ خدیجہ فیلی کی بڑی صاحبزادی مبارکہ سیدہ زیبنب فیلی کی شادی حضرت ابوالعاص بن رہے بن عبدالعزی ہوئی جوسیدہ خدیجہ فیلی کی شادی حضرت ابوالعاص بن رہے بن کوسیدہ خدیجہ فیلی ایپ مشیرہ کے بیٹے شے اور جن کوسیدہ خدیجہ فیلی ایپ بیوں کی طرح سمجھی تھیں، جب حضرت سیدہ زیبنب فیلی کی شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ فیلی نو سیدہ خدیجہ فیلی نے بیٹی کوشادی کے تحفہ میں ایک ہاردیا۔

مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم ایٹھایٹھ کوایڈاء پہنچانے کی خاطر حضرت
ابوالعاص سے کہا کہتم حضور پُر نور لیٹھایٹھ کی صاحبزادی اپنی زوجہ سیدہ زینب کو
طلاق دے دوتو اُس کے بدلے قرایش کی کسی بھی لڑکی سے شادی کروانے کے
لئے تیار ہیں لیکن حضرت ابوالعاص نے انکار کرتے ہوئے کہا:

لا والله انبي لا أفارق صاحبتي ... الأوالله انبي لا أفارق صاحبتي ... المراكزة من المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة وجد منظير كالختيار كراول "

حضرت سیدنا ابوالعاص ڈاٹٹؤؤ کی اس بات پرسرکار دو عالم بیٹوٹیڈؤ اپنے واماد حضرت ابوالعاص کی تعریف فرمایا کرتے تھے لیکن جب آیات نازل ہوگئیں کے مسلمان عورتوں کامشرکین اور کفار کے ساتھ رہنا حرام قرار دے دیا گیا تو پھر علیحدگی ہوگی۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کہ حضرت ابوالعاص غزوہ کہدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے اور آزادی کی صورت صرف فدیے تھی۔ میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے اور آزادی کی صورت صرف فدیے تھی۔ سیدہ زین بڑا تھا نے اپنے خاوند کا فدیدادا کرنے کے لئے وہ ہار جوانہیں شادی

والے دن اُن کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبری ڈائٹٹٹانے تخفے میں دیا تھا اپنے خاوندگی رہائی کے لئے ارسال کردیا۔

حضور پُر نور پیٹونیڈ نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ پیٹونیڈ پر شدید رفت طاری ہوگئ اس ہار مبارک کو دیکھنے ہے آپ پیٹونیڈ کے قلب اطہر پراپی زوجہ سیدہ خدیجہ دلیٹی کی یادیں تازہ ہوگئی۔ سرکار دو عالم پیٹونیڈ نے اپنے اصحاب ہے کہا جب تم اُس قیدی کو دیکھوتو اُس کور ہا کرنے کے ساتھ بیہ ہار بھی واپس کر دینا، صحابہ کرام نے سرتسلیم تم کئے اور اس پڑمل فر مایا اور یوں سیدہ خدیجہ الکبر کی ڈوئیٹیا کے اس ہار کے فیوضات کے بدلے حضرت ابوالعاص ڈوئیٹی کور ہائی ملی اور پھر پھھ عرصہ بعد حضرت ابوالعاص کے پاس قریش کی جوامانتیں تھیں واپس کرنے کے بعد اُن سے خاطب ہوئے اور فرمایا:

> ''سن لو! میں بھی مسلمان ہوتا ہوں کلمہ شہادت پڑھااور ججرت کر کے مدینہ منورہ بھنچ گئے۔''

مدینهٔ منورہ پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم پیٹیآئیڈ نے حضرت زیبنب النبٹا اورا بوالعاص طالفیڈ کے نکاح کی تنجد بدفر مائی اور پھر باہم زندگی گز ارنے لگے۔

# المرسيده خديجه الله كا وصال الم

شعب ابی طالب کا محاصرہ تقریباً 3 سال بعد ختم ہوا اس محاصرے ک سختیوں سے سیدہ نڈھال ہوگئ تھیں اور اکثر بھارر ہے لگیں حضور اکرم ہے آئے نے بہت علاج کروایا مگر صحت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی اور بالاخر تقریبا 65 سال کی عمر مبارک بیس من 10 نبوی اس دار فانی سے دار باقی کی طرف روانہ ہوگئیں۔ اسی دوران حضور نبی اکرم ہے آئے ہے جامی و مددگار بچپاسید نا ابوطالب بڑا ہے گا بھی وصال ہوا۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کے وصال کا حضور پُر نور ہے آئے ہے کو اتناغم تھا کہ اس سال كفم كاسال (عام الحزن) كاسال قرارو \_ ويا\_

اُم المومنین سیدہ خدیجہ الکبری فاٹھیا کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور نبی کریم بیٹی ڈیٹی سے عرض کی ، یارسول اللہ! کچھ دیر میرے سامنے تشریف فرما ہوئے تو سیدہ نے عرض کیا یارسول اللہ بیٹی ایس نے اپنی زندگی آپ بیٹی آئے کی خدمت میں بسر کی ہے اور اب قاصد اجل آنے والا ہے میں آپ بیٹی آئے سے التماس کرتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی مجھے اپنے ساتھ رکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری سفارش کریں اور اگر خدمت میں کوئی کی یا کوتا ہی ہوگئی ہوتو مجھے معاف فرما دیں اور میری چھوٹی بیٹی خدمت میں کوئی کی یا کوتا ہی ہوگئی ہوتو مجھے معاف فرما دیں اور میری چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ واٹھی کا خاص خیال رکھیں۔

مرور المراجع ا

حضور پُرنور النظائی ہے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ بڑھی قریبا 25 سال
حیات رہیں بعنی جب سیدہ خدیجہ بڑھی کا وصال ہوا تو اس وقت سیدہ خدیجہ بڑھی کی عمر مبارک 65 سال اور حضور پُرنور النظائی کی عمر مبارک 50 سال کے قریب تھی۔

میدہ خدیجہ بڑھی کی مکہ مرمہ میں مقام حجون (جنت المعلی) میں
ترفین ہوئی ۔حضور پُرنور النظائی کی مکہ مرمہ میں مقام حجون (جنت المعلی) میں
ترفین ہوئی ۔حضور پُرنور النظائی نے خود قبر انور میں اُتارا نمازہ جنازہ اس لیے نہ
پڑھی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کے احکام نازل نہ ہوئے تھے۔

#### یکی فتح مکه اور یاد خدیجه ای وی

اُم المونین سیدہ خدیجہ الکبری فی فی کے وصال کے ایک طویل عرصہ
بعد من 8 ہجری میں سرکار مدینہ فی تاریخ اسلام کی عظیم فنخ (فتح مکہ) اپنے
ماشے مبارک پر سجائے جب ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل
ہوئے تو اس عظیم دن نعرہ ہائے تکبیر بلند سے اور جب سیدُ الانبیاء والمرسلین فیلیا ہے
مقام حجون (جنت المعلی) سے گزرر ہے تھے تو آپ بیلیا ہے تو قت

فرمایااور صحابہ کرام کو مکم فرمایا کہ فتح کا ایک جھنڈ اجنت المعلی (جس میں حضور پُر نور کی زوجہ مبار کہ سیدہ خدیجہ الکبر کی ڈاٹٹوٹا آ رام فرما ہیں) پرلہرا دیا جائے اور اس سے آپ شریقی کا بی مقصود مبارک تھا کہ حضور شریقی اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ ڈاٹٹوٹا کی بھی فتح ونصرت میں شمولیت چا ہتے تھے بیوہ فتح ونصرت تھی جس کی بشارت سیدہ خدیجہ الکبر کی ڈاٹٹوٹا حضور نبی کریم شریقی کو دیا کرتی تھیں۔ خدیجہ الکبر کی ڈاٹٹوٹا حضور نبی کریم شریقی کو دیا کرتی تھیں۔ منائل سیدہ خدیجہ الکبر کی ڈاٹٹوٹا کی فضائل سیدہ خدیجہ الکبر کی ڈاٹٹوٹا کی فضائل کا اُم المومنین ، ملکۂ فردوس بریں ، زوجۃ الرسول شریق کے فضائل کا

اُم المونین ، ملکهٔ فردوس بریں ، زوجۃ الرسولﷺ کے فضائل کا احاطہ ناممکن ہے، حصول برکت کے لئے صرف چندفضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ پھی حضور پُر نور لیٹی ہے خضرت خدیجہ فاٹھا کو دنیا و آخرت کی جار برگزیدہ ہستیوں میں شارفر مایا ہے۔

الکیری میدہ خدیجہ الکبری الفیا ، حضور نبی اکرم الفیلیا پر اس وقت ایمان لائیں اکسی جب دوسروں نے کفراختیار کیا ، آپ ڈاٹھٹا نے حضور پاک الفیلیا کوا ہے مال وزر میں شریک کیا جبکہ دوسروں نے آپ الفیلیا کو مال سے روکا۔۔۔

ام المونین سیدہ خدیجہ ڈالٹھا کا شارسب سے پہلے اسلام لانے والول میں ہوتا ہے اُن کواس کا بھی اجر ملے گا۔ ہوتا ہے اُن کواس کا بھی اجر ملے گا۔

ام المونین فران المی المی فردوس برین کی موجودگی میں حضور پُرنور المی آن نے دوسری شادی ندفر مائی وہ آپ المی آن دواجی زندگی کے 25 سال تک حضور پاک المی اللہ بہت بڑا شرف حضور پاک المی اللہ بہت بڑا شرف واعز از ہے۔

ام المونین الفیاکے ساتھ اللہ کے رسول القطائی کی محبت عطیہ خداوندی تھا ایک محبت عطیہ خداوندی تھا ایک حدیث مبارکہ میں آب الٹولیی اللہ نے مایا، مجھے اُن کی محبت عطا کی گئی ہے۔



تعریف فرمایا کرتے تھے گروصال کے بعد بہت زیادہ تعریف فرماتے۔ پ سیدہ عائشہ صدیقہ فراہ تیں ہیں کہ میں اتنارشک کسی دوسری عورت پر نہ کرتی جتنا جناب خدیجہ فراٹش پر کرتی ۔ حالا تکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ، اس کی وجہ پیھی کہ رسول ٹیٹرائیڈ آپ کا تذکرہ کرتے کرتے اور آپ کے لئے استغفار کرتے تھکتے ہی نہ تھے۔

مرسيدة الكارسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية

# 

#### بحضورام المؤمنين سيدة خديجة الكبرى

الصلاة والسلام عليك يا سيدتي خديجة الكبرى السابع الحنان و رُكن الأمان و سند الرحمن لسيدي أبا الزهرا الله يامن فرَّ لأحضانك سيدي رسول الله عندما جاء هُ وحي الرحمن الوحمن وعلى زوجك نبي الله العدنان من يوم نزول الرسالة إلى يوم لقاء الديّان الله

الصلاة والسلام أيتها الحبابة الكبرى ﴿ يا أم القاسم والطيب والزهرا ﴿ يامن جاء جِبْرِيل لسيدي رسول الله تبلّغهُ بسلام من الله عليكِ والبُشرى ﴿ ياسيدة نساء العالمين دنيا

وأخُرى ﴿ وعلى زوجكِ نبي الله المُجتبى ﴿ صلاة وسلاماً تملأ الأفاق تتوالى وتدوم مع كل ليلٍ يغشى وكل نهارٍ يتجلّى ﴿ بعدد ما خلق الله في كل الأكوان ذكراً أوأنثى ﴿

رود ای در اود ای

الصلاة والسلام عليكِ يا حُب رسول الله الذي ليس له مثيل هيا من جاء أه بين يديكِ الوحي سيدنا جِبُرِيل ها بالقرآن والتنزيل هو وبشارة لكِ من ربكِ في الجنان ببيتٍ من قصب لا صخب فيه ولا نصب فضلاً من الملكِ الجليل هو وسلاماً مرضياً عليكِ من الله جل جلاله وسيدنا جِبُرِيل هو وعلى زوجكِ نبي الله و رسوله المصطفى من أشرف أصلاب ذريّة الخليل هو صلاة وسلاماً بعدد كل قطرة ماء في هذه الدنيا أو في الجنان سواء كانت في بحرٍ أو نهرٍ أو سلسبيل ه

يا من طابت بوجودكِ فيها جنة الحُجُون ﴿ وعلى زوجكِ نبي الله سيد الكون ﴿ صلاة عبدٍ يتألم قلبهِ من شدة مابهِ لكم من شوق و شجون ﴿ وعلى ذريتكِ وأحفادكِ البنات والبنون ﴿ صلاة وسلاماً في كل لمحة ونفس عدد ذرات هذا الكون ﴿

جسيون الله المساوع المساوع المساوع الله المساوع المساوع المساوع المساوع المساوع المساوع المساوع المساوع المساوع

الصلاة والسلام عليكِ يا سيدة النساء ﴿ يا أَكُمَل النساء ﴿ وعلى زوجكِ زين الأنبياء ﴿ وأبنتك البتول الزهراء ﴿ صلاة وسلاماً تملأ الأرض والسماء ﴿ تتوالى في كل لمحة ونفس وتدوم ﴿ بدوام الملك الحي الْقَيُّوم ﴿

الصلاة والسلام عليكِ يا زوج سيد الوجود شصلاة وسلاماً مُعطران بالمسك والعود شصلاة بعدد ما خلق الله في المجنان من أزهار و ورود شدائمة بدوام الملك المعبود شوعلى زوجكِ نبي الله سيد ولد آدم و صفوتهم شوعلى أولادكِ وذريتهم ش

بیں خدیجہ والفیا مرکز مہر وفا!! مصطفیٰ بینیتی کے گھر کا ہیں نور و ضیاء

(C) (C) (S)

الله کے محبوب لیٹیلی آئے کو محبوب ہے سب سے لاریب تیری ذات ت، را نام خدیجہ دیا گھٹا











المحضور أم المومنين سيدة خديجة الكبرى المومنين سيدة خديجة الكبرى الم سرور ویں پر سب سے پہلے لائی تھیں ایمان تاریخ اسلام میں ان کی سب سے جدا پیجان جذبہ ان کا مشحکم تھا ، کامل تھا ایمان سرور دیں پر صدق دل سے آپ رہیں قربان شاہِ اُمم سے اُن کی رفاقت دنیا میں ہے مثال دین مبیں پر خوب کیا تھا مال و زر قربان قرب نی سی الله عاصل تھا ان کو ، روش تھا کردار مستورات میں سب سے روثن اُن کی ہے پہان اُمت ساری آپ کی شیدا ، آپ کی ہے ممنون اُمت ساری یاد رکھے گی ، آپ کا ہر احسان آسیہ اور مریم کی طرح ہے ، اُن کا رتبہ خاص حسن عقیدت کا آئینہ ، اُن کا بھی عرفان زينب بول يا وه بول رقيه ، فاطمه و كلثوم حیاروں آپ کی نورِ نظر تھیں ، اپنا ہے ایقان طبقهٔ نسوال میں رکھتی ہیں ، عظمت وہ بھی بلند آپ سائیل کی ساری بٹیاں بے شک، بے صدین ذینان علم وعمل نفا أن كا زبور ، صبر و رضا اور پيار دل سے اُن کی مدح لکھوں ، طاہر ہے ارمان طاہر حسین طاہر سلطانی۔ کراچی

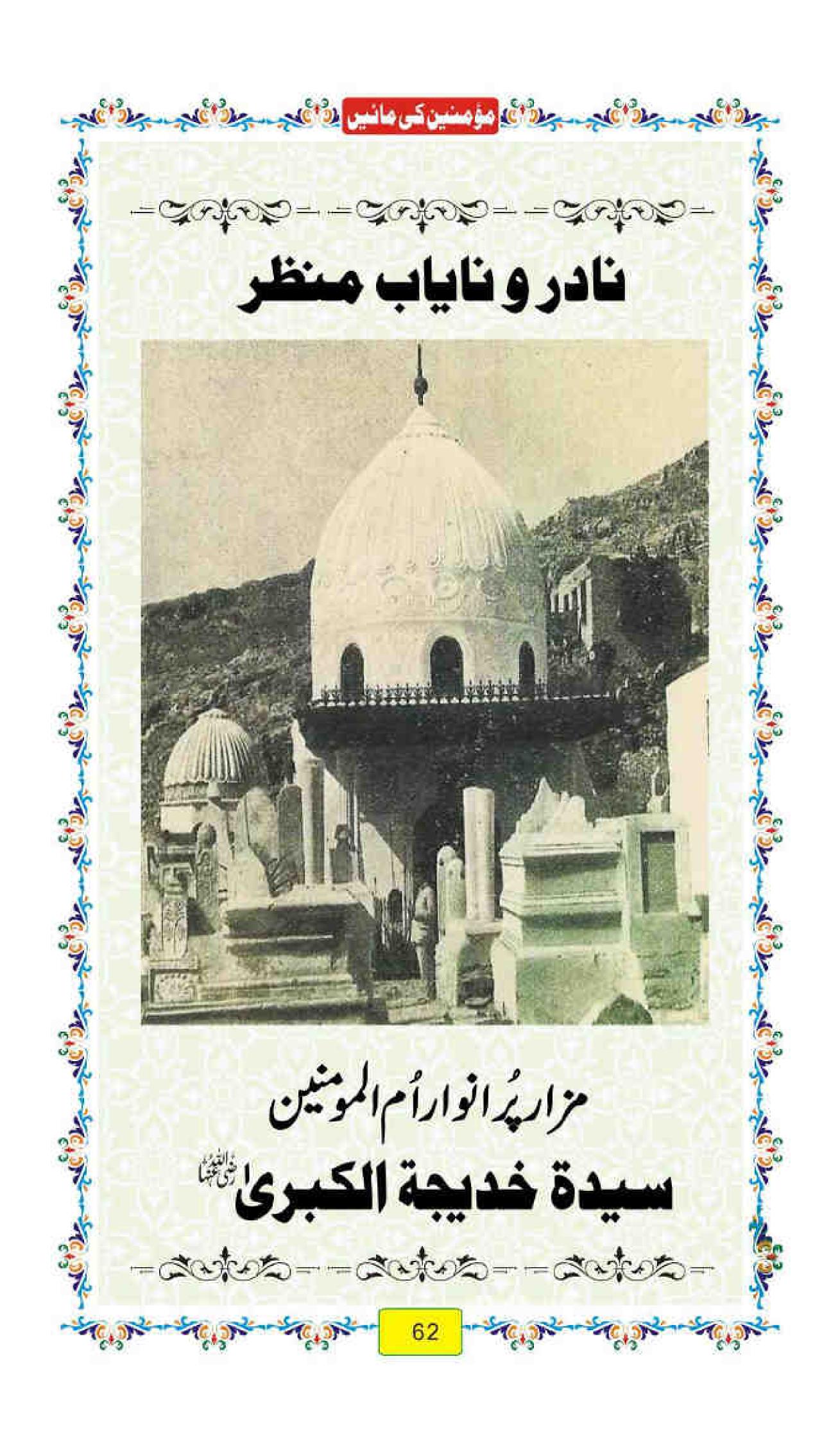



#### أم المومنين سيده سوده

سيده سوده والتفاينت زمعه كاتعلق قبيله "عامر بن لوى" عنفاجوكه قريش كا يكمشهور قبيله قفارة المراق كاكنيت أم الاسود" تقى آب والتفاكا المين والدزمعه كي طرف سے سلسله نسب جناب حضرت "لسوى" برآ كرنسب رسول التفاية الله على جاتا ہے۔

حضرت سیده سوده فی نظینا نے اعلان اظہار نبوت کے تھوڑے عرصہ بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھراُن کی ترغیب ہے اُن کے شوہر سکران بن عمرو نے بھی اسلام قبول کر لیااس طرح انہیں "قسدیم الاسلام" ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بھرت جبشہ تک میدونوں میاں بیوی بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کفار کی ختیاں برداشت کرتے رہے لیکن جب کفار کی زیاد تیاں حدسے تجاوز کر گئیں تو حضور نبی کریم بین ایک کے حکم مبارک پر جبشہ جرت فرمائی۔

# ی سیده سوده ای کا خواب اُول ہے۔

مدارج النبوة اورديگر كتب ميں بيروايت موجود ہے كدايك مرتبه سيده سوده والنبوئ نے خواب ديكھا كدآ سان ہے جاندان كى جھولى ميں آگيا ہے انہوں نے جب بيخواب اپنے شوہر كو سايا تو انہوں نے اس كى تعبير بيكى كدميں عنقريب فوت ہو جاؤل گا اور دو عالم يوني نے جاندرسول الله يوني نے ہے اس كا اور دو عالم يوني نے جاندرسول الله يوني نے ہے اس كا اور دو عالم مين نوني کے جاندرسول الله يوني نے ہے تہمارا نكاح ہو حائے گا۔

#### یک سیده سوده بی کا خواب دوم

سیدہ سودہ ڈی ٹیٹی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ لیٹی لیٹی سامنے تشریف فرما ہیں اور اپنا قدم اقدی اُن کی گردن پر رکھا ہے۔ جب حضرت سودہ ڈی ٹیٹی نے اس خواب کواپے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بچے فرما رہی ہیں تو عنقریب میں انقال کر جاؤں گا اور اللہ کے رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ ہے تا پ کا زکاح ہوجائے گا اور پھر چند ہی دنوں میں سیدہ سودہ ولی پیشی کے خاوند کا وصال ہوگیا۔

اُم المونین سیدة خدیجہ وَاللَّهُا جب حضور نبی کریم اللَّهِ آلیا کے باس اپنی خوبصورت اور بہترین یادیں جھوڑ کر جنت کوسدھار سیسی اورای طرح آپ اللَّهِ اللهِ کے عظیم و بہترین پچ اسیدنا ابوطالب واللَّهُ بھی داغ مفارفت دے گئے تو پھر آپ اللَّهِ کا کوئی عملسار ندر ہا، ایک طرف تبلیغ دین مثین تو دوسری طرف گھر میں بچیوں کی پرورش اور مگہداشت کرنے والا جب کوئی ندر ہا اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام بھی عملین رہنے گئے۔

عظیم صحابیہ رسول بھالیے حضرت خولہ دیا ہیں بنت تھیم نے عرض کی کہ آپ بھالیے کو ایک عملسار رفیق حیات کی ضرورت ہے اور سیدہ سودہ دیا ہی کے بارے میں بتایا اور حضور پُرنور بھی آپ کی اجازت سے سیدہ سودہ دیا ہی کی بال بیغام نکاح لے کرگئیں تو انہوں نے تبول فرمالیا۔

سیده سوده خالفهٔ کی بونت نکاح عمر 50 سال تھی سیده سوده خالفهٔ ایک جانثار اہلیہ ثابت ہوئیں اور آپ لیٹھاتی کی بچیوں کی مقدس اور محبت بھرے انداز بیس بیر ورش کی۔

سرولیم میور SirWilliamMuir [مشهور برطانوی مستشرق، اسکات لینڈ کا باشندہ، کئی کتابوں کا مصنف، مشہور کتاب بین تحریر کرتا ہے" اس خاتون (سیدہ جلدوں پر مشتمل ہے۔] اپنی مشہور کتاب میں تحریر کرتا ہے" اس خاتون (سیدہ سودہ فیا پین کے بارے میں اس قدرجانتے ہیں کہ جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں تواس وقت بھی وہ غیر معمولی طور پر اسلام کے نصب العین اور مقاصد کی

پرستاراورگرویده تخفیل ـ سیده خدیج

سیدہ خدیجہ خلافیہ کے سانحہ ارتبحال کے بعد سیدہ سودہ خلافیہ محضور طبی آیا ہے۔ عقد میں تنین ، جیار برس واحدز وجہ کی حیثیت ہے آ بادر ہیں۔

#### الکی سیدہ سودہ اور کے فضائل کی

- ام المونین سیره عائشہ صدیقہ ڈاٹٹھا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سودہ ڈاٹٹھا کے مقابلے میں کسی ایسی عورت کونہیں و یکھا کہ ہر معاملے میں جس کی طرح ہونا مجھے محبوب ہو، آپ ڈاٹھا نے بیتمنا کی کہ وہ رہن سہن میں حضرت سودہ ڈاٹٹھا کی طرح ہوجا کیں اوراے کاش! کہ اُن کے جسم میں میری روح ہوتی۔
- سیدہ سودہ فرائی ہے ہے۔ حد فیاض اور تخی تھیں جو یکھ بھی آپ فرائی کے پاس آتا

  وہ غربا اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیبتیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر
  فاروق فرائی نے درہموں سے بھری تھیلی آپ فرائی کی خدمت میں ہدیہ
  بھیجی تو آپ نے بوچھا اس میں کیا ہے؟ بتایا گیا کہ درہم میں ، فرمانے
  گئیں ، تھیلی میں بھیوروں کی طرح ، یہ کہہ کرتمام درہم ضرورت مندوں میں
  اس طرح تقشیم کرد ہے جیسے بھیوریں ہیں۔
- ﷺ سیدہ سودہ ڈائٹیٹا کی طبیعت میں ظرافت بھی تھی جس کی وجہ ہے آپ ڈاٹٹیٹا رسول انٹدکو ہنسادیا کرتی تھیں۔

وصال ال

حضور پُرنور تَقْ الله کے بعدسب سے پہلے سیدہ زینب باللہ کا وصال ہوا تو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ظاہری لمبائی نتھی بلکہ آپ تابالہ کی اس سے مراد سخاوت، فیاضی اور کثر ت صدقات تھی جو کہ اُم المومنین سیدہ زینب باللہ کا کا امتیازی وصف تھا۔

آپ کے من وصال بارے قدرے اختلاف ہے اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق سیدہ سودہ فرائی ہیں 73 مال کی عمر مبارک میں 54/53 ہجری میں وصال فر مایا اور جنت البقیع شریف میں آ رام فر ماہیں۔



#### بحضور أم المؤمنين سيدة سودة

الصلاة والسلام عليكِ يا سيدتي سودة بنت زمعة العامرية المائز وجة الطيبة الشاكرة المرضية الله يا من آثرتِ على نفسك ليلتكِ لسيدتي عائشة الحبيبة إرضاء أوسلاماً في كل لمحة ونفس عدد ما وسِعة علم الله وحلمه الله وحلمه





# حبيبة الحبيب أم المومنين سيده عائشه

مادة الله معلى معلى معلى المعلى الدوائي مدوائي مدوائي مدوائي مدوائي معلى المعلى مدوائي مدوائي

اُم المومنین سیدہ عا کشتہ صدیقہ طابقیا جناب سیدنا ابو بکرصدیق طابقیا کی صاحبز ادی اور حضور پُر تور لیٹھا تیا کی تیسری زوجہ مبارکہ بیں جوحرم نبوی بیس سیدہ سودہ طابقیا کے بعد داخل ہو کیں آپ طابقیا ہی وہ ہے مثل و بے مثال خاتون ہیں جو کنواری رسول اکرم لیٹھا تیا کے عقد مبارک بیس آئیں۔

سیدہ عائشہ صدیقتہ ڈاٹھ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو آنہیں مسلمان پایااس سے واضح ہوتا ہے کہ اُم المومنین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن پرشروع دن ہے ہی کفروشرک کا ساریجی نہیں پڑا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھا فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے والدین کے بارے میں اتنایا دہے کہوہ دین وارتھے اور سب سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی ہیہ ہوتی تھی کہ کوئی دن ہم پر ایسا نہیں گزرتا تھا کہ رسول اللہ لیٹھایے ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔

لائے ہوں۔

ابوبكر مني وأنا منه و ابوبكر أخي في الدنيا والآخرة

"ابوبكر مجھ سے بیں اور میں اُن سے ہول " اور ابوبكر دنیاوآخرت میں میرے بھائی ہیں۔" اور ابوبكر دنیاوآخرت میں میرے بھائی ہیں۔"

أم المومنين سيده عائشة صديقه وللفيئة والدى طرف قريشيه اوروالده كى طرف سے كنانية تقيس آب ولائئ كى والده ما جده حضرت أم رو مان ولائئ اے بارے میں رسول اللہ ملتی لیکھیں ہے فرمایا: من سرہ ان ینظر الی أمراة من الحور العین فلینظر الی أم رومان العین فلینظر الی أم رومان درایعتی جس کی بیخوا بش بوکہ وہ جنتی حور میں ہے کے قودہ أم رومان کود کھے لے۔''

سیده عاکشہ صدیقہ ڈیا ہے اوہ عظیم برگزیدہ ہستی ہیں کہ جب آپ بیدا ہو کہ کی دولت سے مالامال ہو ہو کیں تواس وفت آپ ڈیا ہے والدین کر بیمین اسلام کی دولت سے مالامال ہو چیئے تھے آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ڈیا ہے جیسے مجبوب محبوب خدا اورا م رومان جیسی مال کی آغوش میں پروان چڑھیں۔ بچین میں ہی آپ عام بچوں سے ممتاز محسیں ، کھیل وکود کی شوقین تھیں مگر اس میں بھی رسول اللہ لیٹرائیڈ کا ادب ہر وفت ملحوظ خاطر رہتا۔

سیده انتهاء کی ذبین تھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سی بھی صحابی یا صحابیہ کی یا داشت اتنی زبر دست نہ تھی جتنی حضرت عائشہ ڈپاٹھیٹا کی ذبانت و فطانت تھی۔ یا داشت ا

#### یکاج مبارکہ کا پس منظر کے

اُم المومنین سیدہ خدیجہ الکبری انتہا کے وصال کے بعد صحابیہ سیدہ خولہ بنت حکیم سرکار دوعالم شیقیہ کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول شیقیہ ! کیا آپ شادی نہ فرما کیں گے؟ آپ شیقیہ نے فرمایا کس سے ، جواب میں عرض کی! حضور اگر آپ جابیں تو کنواری سے اور اگر حضور چابیں تو کنواری کی سے ؟ عرض کی جابیں تو کئی دوسری خاتون سے ، آپ شیقیہ نے فرمایا کنواری کس سے ؟ عرض کی حضور کی بارگاہ کے مخلوق میں محبوب ترین شخصیت کی صاحبز ادی سے! اور دوسری خواتین میں بیوہ حضرت سودہ خواتین محبوب ترین شخصیت کی صاحبز ادی سے! اور دوسری خواتین میں بیوہ حضرت سودہ خواتین میں میں بیوہ حضرت سودہ خواتین میں بیوہ خواتین میں بیو

حضرت اُم رومان وَاللَّهُ اِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حضرت سیدہ خولہ طالق حضور پُرنور النظائی کی بارگاہ میں آ کرعرض گزار
ہوئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق طالق کا جواب س کر آپ لٹھٹی نے فر مایا آپ اُن
سے جا کرکھو کہ وہ میرے اور میں اُن کا آخ فسی السدیس (وینی بھائی) ہوں،
لہذا عائشہ کا نکاح مجھ سے ہوسکتا ہے آپ نے والیس آ کر حضرت صدیق اکبر
سے عرض کیا جس پر سیدنا ابو بکر صدیق طالق نے فر مایا کہ انتظار کرواور خود باہر
تشریف لے گئے۔

حضرت أم رومان وللهنظائ كمطعم بن عدى نے حضرت عائشہ كے لئے اپنے بیٹے كے رشتہ كا ذكر كیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالى كی قتم! حضرت صدیق اكبر ولائلی نے نے زمانہ جا ہلیت میں بھی بھی وعدہ خلافی نہیں فرمائی تھی۔ صدیق اكبر ولائلی نے زمانہ جا ہلیت میں بھی بھی مطعم بن عدى كے گھر پہنچے اُن كے حضرت سيدنا صديق اكبر ولائلی مطعم بن عدى كے گھر پہنچے اُن كے

پاس اُن کی بیوی تھی اس نے کہا کہ جمیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر بیلا کی بیوی تھی اس نے کہا کہ جمیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر بیلا کی اسیدہ عائشہ ) جمارے گھر آ جائے گی تو جمار الرکا ہے دین ہوجائے گا (اس دین پر جس دین پر آپ بین ) حضرت صدیق اکبر طابقہ نے مطعم بن عدی کو کہا کیا یہ آپ کا قول ہے؟ اُس نے کہا جو میری زوجہ کہتی ہے، پس آپ طابقہ والیس آگئے اس طرح اللہ نتعالی نے آپ کو اپنے وعدہ سے سبکدوش فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر طابقہ نے سیدہ خولہ طابقہ اس کو رسول اللہ لیٹھ آئے کو جاکر پیغام دے دو کہ میں اس رشتے برراضی ہوں۔

سرکار دوعالم بھی نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فاللہ اے نکائے ہے قبل خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ رہیم کے کپڑے میں لیبیٹ کرکوئی چیز آپ بھی کے سامنے کر رہا ہے آپ بھی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو جواب ملا یہ آپ بھی کی بیوی ہیں جسے آپ بھی نے کھول کر دیکھا تو سیدہ عائشہ فاللہ کی تصویر تھی۔

ال حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ والنہ الله خات کا شادی کا اہتمام ہارگاہ رب العزت میں کیا گیا تھا اور آپ بیٹی آیا نے اس شادی کو من جانب الله تعالیٰ، قرار فرمایا تھا، حضور پُرنور بیٹی آیا کا نکاح مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ والنہ الله تعالیٰ نظیہ نکاح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق والنہ نے پڑھا اور بانچ سودرہم مہرمقرر ہوا۔ سیدہ عائشہ والنہ کی رخصتی ججرت مدینہ منورہ کے بعد وقوع پذریہوئی۔

سیدہ عائشہ صدیقہ بھاتھ کی عمر بارے متعدد روایات ہیں اور مغربی ناقدین بھی سیدہ کی عمر اور شادی کوزیادہ متنازعہ بناتے ہیں جو تاریخی حقائق کے منافی ہے،سب سے پہلے یہ طے کرلیا جائے کہ آیا اسلام نے شادی کرنے کے منافی ہے،سب سے پہلے یہ طے کرلیا جائے کہ آیا اسلام نے شادی کرنے کے

کے کوئی مدت عمر مقرر کی ہے؟ ایسا بالکل نہیں! بلکہ شادی کے لئے شرط صرف بالغ ہونا ہے اور وہ جس عمر میں بھی بالغ ہوجا کیں۔ یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ عربوں میں مروجہ دستور کے مطابق جب سیدہ عائشہ والنجا کی نسبت سرکار دو عالم بین ایس مروجہ دستور کے مطابق جب سیدہ عائشہ والنجا کی نسبت سرکار دو عالم بین بین عرب سیدہ عائشہ والنجا کی نسبت سرکار دو عالم بین بین مروجہ دستور کے مطابق وقت من بلوغت کو بہنے بیکی ہوں گی۔

الاصابة في تسمية المصحابة كيمطابق حضور پُرنور لِيَّوْلِيَّا كَلَ صَاحِرَ اوى شَهْرَاوى كُونِين ،سيده عائشه وَلَا لَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ سال برسى تفييل حضور نبى اكرم لِيُولِيَّة كه اعلان اظهار نبوت سے پانچ سال قبل خاتون جنت كى ولادت باسعادت ہوئى تو حضرت عائشه كي حضور نبى اكرم لِيُولِيَّة سے نبیت كے وقت يعنی باسعادت ہوئى تو حضرت عائشه كي حضور نبى اكرم لِيُولِيَّة سے نبیت كے وقت يعنی نبوت كے دسويں سال كى صورت بيں 15 سال سے كم عربيں ہو كتى ہے۔

اُم المونین سیده عائشہ صدیقہ فراہ کی شادی کی سخت نقاد نا ہیا ایب المونین سیده عائشہ صدیقہ فراہ کی شادی کی اجر، پیدائش ترکی، شکا گو اور گی مستشرقہ ،عربی زبان کی ماہر، پیدائش ترکی، شکا گو یو نیورٹی میں پروفیسر رہی ، قدیم ادب اسلامی میں تخصص کیا، مقالات و کتب تحریر کیس جن میں ہے ۔ Aysha The Beloved of Mohammad تحریر کیس جن میں ہے ۔ 614 ء میں نزول وہی سے پانچ سال قبل سیدہ عائشہ والی کی اور است ہمراہ ولادت تسلیم کرتی ہے ۔ اس بناء پرہم کہ سکتے ہیں ۔ بوقت طے پانے نسبت ہمراہ رسول اللہ بیٹی آئے سیدہ عائشہ والی کی عمر کا 6 یا 7 برس کا مفر وضدا وران کی شادی دس سال کی عمر میں ہونے کی روایت صشام بن عروہ سے اُس کے شاگر دعلی بن مسہر رنقل کی ہیں۔

هشام کئی احادیث سنا تا رہتا تھا جن میں ہے بعض احادیث انتہا کی عجیب وغریب ہیں 185 ھ تک اُس کی وفات سے قبل پیرحدیث جس میں سیدہ عائشہ دانتھا کی عمروشادی کا تذکرہ ہے۔ کسی کتاب میں کہیں نہیں ملتی۔مزید علی بن عائشہ دی تھیا کی عمروشادی کا تذکرہ ہے۔ کسی کتاب میں کہیں نہیں ملتی۔مزید علی بن

مرد المحالي معالمة المعالمة ال مسہر کے علاوہ اس سے پہلے کسی بھی شخص نے بیرحدیث پیش نہیں کی جوجیران کن تاریخ بغداد کے مصنف خطیب بغدادی نے حضرت امام مالک کے حوالے ہے لکھا ہے کہ هشام بن عروہ ایک دروغ گوانسان تھا۔ اُمت مسلمہ کا صدیوں تک مسلسل اجماع اسی بات پررہا ہے کہ اس مبینہ حدیث کوشلیم نہ کیا جائے، پورے عرب میں کوئی شخص اتن کم عمری میں اپنی بیٹی کی شادی کے لئے جھی تیار نہ ہوتا تھا حتی کہ خود حضور لیٹی آئے کے اپنے خاندان مبارک میں شادیاں درج ذیل انداز میں انجام یا کیں۔ حضور نبی کریم کی صاحبز ادی شنرادی کونین کی 21 برس کی عمر میں شادی ہوئی۔ حضور نبی کریم بین آنا کی صاحبز ادی اُم کلثوم کی شادى18 سال كى عمر ميس ہوئى۔ سيده عا كشه صديقة واللها كى بمشيره سيده أسابنت ابوبكر كى شادى 26/27 سال كى عمر ميں ہوئى۔ سیده زینب بنت جش کی شادی حضرت زید بن حارشہ ہے 34 سال کی عمر میں ہوئی۔ تاریخ طبری میں "ابوب کو کی ازواج" کے عنوان کے تحت درج ہے كه جناب ابو بمرصد ابق طالفظ نے زمانہ جاہلیت میں اُم رومان سے شاوی كی جن كربطن سے سيده عائشه كى ولادت ہوئى صاف ظاہر ہے كه جاہليت كا دور آب بیالی کی بعثت سے پہلے کا دور ہے۔ پس سیدہ عائشہ صدیقہ والفیا کی ولادت طلوع اسلام سے قبل ہوئی۔ سیرت رسول پیپایی کا مصنف ابن اسحاق سب سے پہلے اسلام لانے والوں کے تذکرہ کے ساتھ لکھتا ہے کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ اُساء بعثت نبوی کے پہلے سال ہی ایمان لے آئیں لیکن اس وقت سیدہ عائشہ کم سن تھیں بالفاظ دیگر اسلام قبول کرتے وقت اُن کی عمر کم از کم 6/6 سال ہوگی اور نسبت طے ہونے کے وقت 15 سال سے کم عمر ہوہی نہیں سکتی اور مذکورہ بالاحوالہ جات کی روشنی میں شادی کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ زائینیا کی عمر 19 سال تھی۔ جات کی روشنی میں شادی کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ زائینیا کی عمر 19 سال تھی۔

پیں سیدہ اُم المومنین کی عمر مبارک بوقت شادی10/11 سال تھی، غلط حوالہ جات پر ببنی ہے جسے صشام بن عروہ کی جھوٹی اور نا قابل یقین روایت سے اخذ کیا گیا ہے۔

## ی سیده عائشه اور ماه شوال پر

سال کے بارہ مہینوں میں ہے سیدہ عائشہ ڈالٹھٹا کے لئے محبوب ترین مہینہ شوال المکر م کا تھا کیونکہ اس مبارک ماہ ہے اُن کی محبوب ترین یادیں وابستہ تضیں اور آپ ڈالٹھٹا کو بیہ بات بہت پسندھی کہوہ اپنی قریبی عورتوں کی رخصتی بھی ماہ شوال میں کریں۔

### الله سيده عائشه الله ممبط وحي مين

سیدہ عائشہ صدیقہ فاتھا کے ساتھ رسول اللہ بھائیے کی شادی مبارکہ
اور آپ بھائیے کے ساتھان کی معاشی وساجی پرورش نے قرآن کریم کے نزول
کے دوران بکٹرت اُن کی موجود گی کو کا میابی سے ہمکنار کیا۔اُم المومنین سیدہ
عائشہ صدیقہ فاتھ تقریبا 9 سال تک مصبط وقی کے قریب رہیں اور سرکار
مدینہ بھائیے جب سیدہ عائشہ کے بستر میں ہوتے تو بھی آپ بھائیے پروحی نازل
ہوتی رہتی لیکن آپ بھائیے اپنی کی دوسری زوجہ کے بستر میں ہوتے تو آپ بھائیے
ہوتی رہتی لیکن آپ بھائیے اپنی کی دوسری زوجہ کے بستر میں ہوتے تو آپ بھائیے

الشهالي كاعلمي مقام الم

معرفائ معرفات والمستعاد المستعادة المستعددة ال

حضرت حافظ ابن مجرعسقلانی بید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دلیجی نے نبی کریم بیجی آئی ہے بکثرت علم سیکھا اور آپ کے بعد تقریباً بیجیاس سال تک زندہ رہیں۔ بکثرت لوگوں نے آپ بیجی اے علم شریعت حاصل کیا اور ان سے بیٹاراحکام و آ داب اسلام روایت کئے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہا حکام شریعت کا ایک چوتھائی اُن سے منقول ہے۔

الله مفسرهٔ قرآن الله

سیدہ عاکشہ بی این این زمانے کی عظیم مفسرۂ قرآن شار ہوتی ہیں۔
آپ بی خود فرماتی ہیں کہ بے شک نبی بی آئی ہی مکر میں جب قرآن پاک کانزول
ہوتا تھا تو میں اس وقت جھوٹی تھی اس وقت میں نے بیآ بیت سی تھی۔
بلل السّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَ السّاعَةُ اَدُهلی وَ اَمَر ٥
بلکہ قیامت اُن کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ
بری مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔

بری مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔

قرآن پاک کی آیات کی اہمیت ومطالب پرسیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ کے ہم نے سب سے زیادہ باریک بنی سے چھان بین کی اور قرآن وسنت کے ہم آ ہنگ اصولوں کی بنیا دفراہم کی جس کی وجہ سے سیدہ عائشہ کو محدثین کی صف اول میں شار کیا جاتا ہے۔

الم روایت حدیث ا

اُم المونین، حبیبة المحبیب سیده عائشه صدیقه را اُنظافیان جناب سرکار مدینه را اُنظافی استان مین المونین مین المونین مین المونین المونی

معروا في معروا في معلومات المعروات المواقع المعرود الم عورتوں میں سیدہ عا مُشہ خالفہاسے بردی عالمہ دکھائی نہیں ویتی۔ أم المومنين سيده عا مُشهصد يقد وللفيّا كي سخت نقادا مريكي مستشرقيه ، نابيه ایب Nabia Abbot بھی سیدہ عائشہ صدیقہ بٹالٹھا کو دانش گاہ مدینہ کے چوتی کے محدثین حضرت ابوھر رو دالان ، حضرت ابن عمر دالان اور حضرت ابن عباس طلی استراردی ہے اور نابیا یب یہ کا اعتراف کرتی ہے کہ سیدہ عائشه انتهائی قابل رشک یا داشت اور حافظه کی مالک تھیں جنہیں دویا تین ہزار کے قریب احادیث رسول الٹیٹیٹیز زبانی یا دخصیں۔ حصرت ابوموی اشعری دانشو فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم صحابہ کرام کو کوئی الیی مشکل بات پیش آتی اور ہم اُس کے متعلق حضرت عائشہ فالغیا ہے دریافت کرتے تو ہم نے آپ کو ہر بات میں ذی علم پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈالٹٹا تمام لوگوں میں سے زیادہ عالمہ تھیں بڑے بڑے صحابہ کرام اُن سے سوالات یو چھا کرتے تھے۔ حضرت امام زھری جو تابعین کے پیشوا ہیں فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ ڈیا نیٹا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم والی شخصیت تھیں بڑے بڑے صحابه کرام آپ طافق سے فقہی مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام زهری کا قول ہے کہ اگر تمام مردوں اور اُمہات المومنین كاعلم أيك جكه جمع كياجاتا توأم المونين سيده عائشه والفؤا كاعلم أن سب سيوسيع وي سيده عائشه الله عظيم فتوي نويس و ابن سعد کی روایت میں ہے کہ اُم المومنین حضرت سیدہ عائشہ

صديقه واللجاخليفه اول حضرت سيرنا ابوبكرصد ابق والفجاك دورخلافت ميل مفتي كا

منصب حاصل کر چکی تھیں اور مختلف شرعی مسائل پر فتوی دیا کرتی تھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ڈالٹھیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی ڈاٹھیا کے دورخلافت میں بھی سیدہ عاکشہ صدیقتہ ڈالٹھیا فتوی دیا کرتی تھیں۔

مريدون المستحددة المستحددة

سیدہ عائشہ ڈاٹھیٹا نے صرف دینی علوم ہی نہیں سیکھے بلکہ وہ دیگر علوم معاصرہ کے حصول میں بھی پوری دلچیبی لیتی تھیں۔ حافظ ابن عبدالبر (وصال معاصرہ کے حصول میں بھی پوری دلچیبی لیتی تھیں۔ حافظ ابن عبدالبر (وصال 463ھ) فرماتے ہیں "سیدہ عائشہ ڈاٹھیٹا" نے اپنے زمانے میں 3 علوم میں ہے مثال تھیں علم فقہ ، علم طب اور علم شعو۔

### الله بسے مثل قوت حافظہ اللہ

اُم المومنین حضرت سیده عائشہ صدیقہ ذاہی بہترین حافظہ کی مالک تصیں، بچپن، لڑکین اور جوانی کی ہر بات آپ ڈائی کوآخری وقت تک یا دہمی حضور نبی کریم ہے ہے۔ کی زندگی میں ہونے والے ہر واقعہ کو جانتی تحییں اور انہیں من و عن بیان کرتی تھیں۔ آپ ڈائی کے ای بہترین حافظہ کی بدولت بے شار احادیث بنویہ ہے ہی زبانی یا تحقیل۔ حضور پُر نور ایٹ ایٹ کی بیان کی گئی بات کو اس طرح بیان کرتی تحقیل جس طرح آپ ڈائی انے اسے حضور نبی کریم ہے آپ طرح بیان کرتی تحقیل جس طرح آپ ڈائی انے اسے حضور نبی کریم ہے آپ طرح بیان کرتی تحقیل جس طرح آپ ڈائی انے اسے حضور نبی کریم ہے آپ طرح بیان کی تحقیل جس طرح آپ ڈائی اے اسے حضور نبی کریم ہے آپ کا تھا۔

مسٹرھر بی اوٹ Mr Herbelot [برطانوی ادیب، مورخ ،مفکر، صحافی ،کئی کتابول کا مصنف ] اپنی تصنیف Herbelot, Bible Orient کے ''باب عائشہ''میں تحریر کرتا ہے:

''وه (سیده عائشه) این جم عصرول میں ایک مقاندراور اعلیٰ مقام پرفائز تھیں حتی کہ عقیدہ کی پختگی اور جناب پینمبر لیٹائیڈ کی احادیث کے ادراک میں اُن ہے رجوع کیا جاتا تھا''۔

مِلاقَّانَ مِلاقَانَ وَيَوْمِنَا مِنْ الْمُوالِينِ الْوَاثِينِ الْوَاثِينِ مِلاقًا عَلَيْهِ مِلْوَاثِينِ الْمُ يروفيسر بيون اين تصنيف ' كيمرج ميڙيول ہسٹري' ميں لکھتا ہے: «مسلمانوں کی کتب احادیث میں اُم المونین سیدہ عا کشد طالخیا ہے روایت کی گئی حدثین معتبرترین اور کثیر تعداد میں ہیں'' ڈی۔الیں مارگولیتھنے تررکیا ہے: " حرم نبوی میں ہے صرف سیدہ عائشہ ڈاٹھٹا بی قد آ ورشخصیت اور ز بردست فہم وفراست کی بناپراسلامی تاریخ کے دینی اور سیاسی ميدان ميں ايك اعلىٰ مقام پر فائز تھيں'' امام ابن كثيرن "البدايه والنهايه" مين سيده عائشك بمثال اسلامی روایات اورعلوم کے متعلق نبی اکرم پیناتیج کے صحابہ کرام اور دیگرلوگول کے نقطہ ہائے نظر کو یکجا کر کے پیش کیا ہے۔وہ ابتداء ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ أم المومنين سيده عا مُشهر في في كا امتيازي وصف بيرتها كه وه ديگر أمهات المومنين يا دوسری خواتین کے مقابلے میں علم وضل کے لحاظ سے بکتائے روز گارتھیں حتی کہ ان تمام خواتین کے علم کوایک جگہ اکٹھا بھی کر دیا جائے تو بھی سیدہ عا کشہ ڈالٹیٹا کا علم يقيينًا أن يرافضل تھا۔ حضرت عطابن رباح لکھتے ہیں کہ اُم المومنین سیدہ عا نَشر خِالفَهُا اپنے وفت كى عظيم ترين فقيهه تھيں تمام مومنين ميں قابل ترين اور بہترين عالمه تھيں قوت فیصله کی ما لک اور ذبین وظین تخصیل ۔ و سیدہ عائشہ ان کی سادہ زندگی ہے أم المومنين سيره عا نشه صديقة واللفها كى زامدانه زندگى كى سادگى كے متعلق متعدد روایات ہیں اور اکثریت کا اس بات پراتفاق ہے کہ آپ طِی انتہائی سادہ اور آ سائش ہے عاری زندگی گزارتی تھیں کیونکہ وہ حضور نبی کریم بیٹی آپھ کی پرعسر ت

زندگی کو بمیشہ پیش نظرر کھتیں اور سیدہ کوسر کار دوعالم بھڑتے ہے گی یہ بھیجت بمیشہ یا درہی کے ''دونیاوی اشیاء اور مال سے رغبت کی بجائے قناعت پسندی اختیار کی جائے''۔
حبیبة المحبیب ہونے کے باوجود ساری زندگی جھوٹی شان وشوکت ہے قطع تعلق رکھا اور بدرجہ اتم زہدوتقوی کی زندگی گزاری ۔ تمام عقائد کے نامور مورخین نے آپ ڈائٹھا کے کردار کے اس امتیازی وصف کی شہادت دی ہے۔

#### وصف سخاوت ﴿

سخاوت کا وصف عظیم آپ میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ خاندانی طور پر
ورثے یا وصیت میں ملنے والی دولت بہت زیادہ تھی مگرانہوں نے بیسب کچھ
خیرات میں لٹا دیا اور خود پیوند گئے کپڑے استعال کرتیں گو کہ آپ کے اپنے
وسائل ہرگز کم نہ تھے لیکن کفایت شعاری کی عادت کی وجہ سے سب غرباء و
مساکین میں تقسیم فرمادیا کرتی تھیں۔

حضرت امير معاوية طالبين في سيده عائشة طالبينا كى خدمت ميں ايك لا كھ درہم ارسال كئے تو آپ طالبینا نے ان كوتمام امہات المومنین میں تقسیم فرماد ئے۔

نابیدایب این تصنیف Aisha the Beloved of نابیدایب این تصنیف Muhammad میں اس بات کوشلیم کرتی ہے اور اس بات کی شہادت دیے بغیر ندرہ سکی:

''روایات میں سیدہ عائشہ ظائمیا کی خدا خونی ، پُر عبادت زندگی،
انجام دیئے گئے کار ہائے نمایاں اوراُن کے اقوال کے متعدد حوالہ جات موجود ہیں۔ آپ ظائمی قرآن پاک کی تلاوت فرما تیں تو جات موجود ہیں۔ آپ ظائمی قرآن پاک کی تلاوت فرما تیں تو آئمھوں میں آنسوؤں کی برسات اُئم پڑتی ، کئی کئی دنوں تک روزے ہے رہتیں اور عبادت میں مضغول ہوتیں''۔

سيروائ سروائ مارسياك ماليس والماري كتاب حبيبة المسحبيب أم المونين عائشه تصنيف صالح بن محمد العطاء ميں ہے كەسركار دوعالم لين تياسيده عائشه صديقه ولاين الحرح وُعافر ماتے۔ اللهم اغفر لعائشة بنت ابى بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة و باطنة سيده على بن طالب بناتنيز نے فرمایا '' بے شک وہ (سيده عا نشه وَالْغُومُا) ونیاوآ خرت میں نبی اکرم ﷺ کی زوجہ ہیں۔'' کی وصیت اور وصال ج سیدہ عائشہ صدیقتہ بالفیارمضان المبارک کے مہینے س 58 ہجری بیار ہوئی اور وصیت فرمائی کہ مجھے دیگراز واج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع شریف میں وفن کیا جائے اور رات کو ہی وفن کیا جائے اور دن کا انتظار نہ کیا جائے۔ ووران بیاری اگرکوئی آپ کی خیریت دریافت کرتانو آپ فرماتیں۔ "كاش! ميں ايك پيخر ہوتی يا پھر کسی جنگل کی جڑی ہوتی ہوتی۔" حضرت عبداللد بن عباس اللهائيان نے دوران بیاری حاضر ہونے کی اجازت طلب کی توسیدہ نے تامل کا اظہار کیا تو پھر بھانجوں نے سفارش کی جس يرآب فالغفيان إجازت وے دی۔حضرت عبدالله بن عباس ظاففهانے حاضر ہو رعوض كيا: دورة بالنبينا كانام ازل ہے أم المونين تفااور آب طالبينا حضورني كريم النياية كى سب سے محبوب بيوى تقيل \_ رفقاء سے ملنے ميں اب آپ کا اتنابی وقفہ باقی ہے کہ روح بدن سے پرواز کرجائے، الله تعالی نے آپ طالغیای کے ذریعے تیم کی اجازت فرمائی ، آپ

مرد المحدد المرد المحدد المرد كى شان ميں قرآن ياك كى آيات نازل فرمائيں جواب روز و شب يرهي جاتي بين-'' سيده عا تشصد يقد والفيّان جواب مين قرمايا: "ا ابن عباس! مجھاس تعریف سے معاف رکھو مجھے یہ پیندے کہ میں معدوم ہوئی۔ سيده عا تشه صديقة واللهائ في 17 رمضان المبارك من 58 صوصال فرمایا۔حضرت سیدنا ابوھریرہ ڈاٹٹؤ نے نماز جناہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دوسری از واج مطہرات کے ہمراہ تد فین ہوئی۔ ﷺ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ غیر اللہ سے نہ مانگو کیونکہ غیر اللہ سے ما تکنے ہے اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے۔ ﷺ جو شخص الله كى رضا كے لئے لوگوں كو ناراض كرتا ہے تو اللہ تعالى أس كے لئے لوگوں کی طرف سے کافی ہوجاتا ہے اور جواللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کوراضی کرنا جا ہے تو اللہ تغالی اُ ہے لوگوں کے سپر دکر دیتا ہے۔ ﷺ بے شک تم افضل ترین عبادت (تواضع) سے غفلت کرتے ہو۔ ﷺ افضل ترین عورت وہ ہے جو نہ بدکلای کرے اور نہ ہی مردول کے دھوکے میں آئے اُس کادل ہر شم کی سوچ سے خالی ہو، سوائے اپنے خاوند کے لئے زینت کرنے اور اینے اہل خاند کی حفاظت پر گامزن رہنے کے لئے۔ ﷺ صرف تین آ دمیول کے لئے شب بیداری جائز ہے۔ نمازی ، دلہن اور مافر کے لئے۔

مرود المحدد المرود المحدد المحدد المرود المحدد المح ور سیدہ عائشہ اور خصوصی فضائل ہے ﷺ أم المومنين سيده عا مُشهصديقه والفياك فضائل ومناقب كثرت اورتواتر کے ساتھ وار دہوئے ہیں۔قران کریم میں سیدہ عائشہ کی برأت میں متعدد آیات نازل ہوئیں اور پھران کی منقبت میں رسول اللہ لیٹونیٹی کی سیجے احادیث بھی تواتر کے درجے پر پینی ہیں۔ ﷺ سیدناانس ہے مروی حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ تمام عورتوں ہے افضل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کوفرماتے ہوئے سنا۔ "سیدہ عائشہ کوتمام عورتوں پراس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ثریدی تمام کھانوں پرفضیات ہے'' ﷺ نی پیٹی کی تمام لوگوں سے زیادہ عائشہ زالی محبوب تھیں سیدنا عمرو بن عاص نے جب نبی لیٹیڈیٹ یو چھا کہ آپ کوسب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے تو آپ لیٹی ایم نے فرمایا۔ "عائشہ کے ساتھ" انہوں نے عرض کیا، مردوں میں سے؟ آب يُلِينَا فَرَمايا "أس كوالد كساته" ﷺ حضرت جبرئیل علیاتی سیدہ عائشہ کی تصویر رہیمی کیڑے میں رکھ کر رسول الله ظالية إلى الله الله الله الله تعالى كى طرف سان كى شادى ومیں نے مہیں خواب میں دیکھا، فرشتہ تیری تضویرا یک رہیمی کلڑے میں لپیٹ کرلایا اُس نے مجھے کہا ہے آپ کی بیوی ہے جب میں نے تمہارے چېرے سے نقاب اُلٹا تو تم وہی تھیں۔'' ﷺ رسول الله بین آیم ،سیده عا کشه خالفهٔ کے علاوہ جب کسی اور بیوی کے بستر میں 16,000 - 510,000 - 510,000

مرد الله المحديدة الم ہوتے تو آپ لیٹائیل پروی نازل ندہوتی۔ طرف سلام بھیجا۔ الله سیده عائشہ ظافیا اس اُمت کی تمام عورتوں سے بروی عالمہ اور فقیہ تھیں اور نی پیٹائی ہے اتنی کثرت سے احادیث کی اور عوت نے روایت نہیں کیں۔ ﷺ سيده عائشة تاحيات فآوي ديتي ربين \_ ﷺ سیده عائشہ صدیقہ دلیا کی وجہ ہے بہت ی قرآنی آیات نازل ہو کیں جن میں ہے بعض اُن کی شان میں ہیں اور بعض پوری اُمت کے لئے ہیں۔ أم المومنين سيده عا مُشهصد يقد ذلا في خود فرماتي بين كه الله تبارك وتعالى نے مجھے دیگراز واج مطہرات پردس باتوں میں فضیلت عطاکی ہے: 1- میرے سوانی کریم سیاتیا کی تمام از واج میں کوئی بھی کنواری نے تھی۔ 2- میرے سواکسی اور زوجہ کے والدین مہاجر نہ تھے۔ 3- حضرت جرئيل امين ريشم كے ايك كيڑے ميں ميرى تصوير رسول الله ﷺ کے پاس کے کرآئے اور کہا کہ بیآ پ کی زوجہ ہیں۔ 4- الله تعالیٰ نے آسانوں سے میری برأت نازل فرمائی۔ 5- جناب رسول الله ﷺ اور میں ایک ہی برتن ہے عسل کیا کرتے حالاتکہ آپ این آیا نے کسی اور بیوی کے ساتھ اس طرح عسل نہیں فر مایا۔ 6- حضور نی کریم بین این صرف میرے بستری آرام فرما ہوتے اور آپ بین این کے وحی نازل ہوتی۔ 7- أقادوعالم للبيلة كاجب ظاهري وصال مبارك بهوا تو آب البيلة كاسر









# أم المومنين سيدة حفصه التا

روائي سروائي سيام د المستوم دوائي سروائي

سیدہ حفصہ ڈاٹٹوٹا ،خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق طالقہ کی صاحبزادی اور قبیلہ بنوعدی بن کعب ہے تعلق تھا۔ سیدہ حفصہ طالفیٹا کے والد کا سلسلہ نسب جناب حضرت لوی علیاتیا پر جا کررسول اللہ لیٹائیٹی کے ساتھ مل جاتا ہے۔

### یکاح اول ک

حضرت سیدہ حفصہ والنہ کا بہلا نکاح حضرت حنیس بن حذافہ ہے ہوا،حضرت حنیس بن حذافہ ہے ہوا،حضرت حنیس والنہ نے اعلان نبوت کے 6 سال بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی اور آپ لیٹی آئے گئے ہم سے کچھ عرصہ قبل واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آگے ہے احتصادر پھرسیدہ حفصہ والنی کا ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے۔

حضرت حمیس ڈاٹھی حضور پاک بھائی کے بڑے جانباز سیابی تضفر وہ بدر میں اپنی بہادری اور ولیری کے جو ہر دکھائے اسی غزوہ میں شدید زخی ہوئے اور مدینہ طیبہ واپس پہنچ کر جام شہادت نوش فر مایا۔ ایک ووسری روایت کے مطابق آپ ڈاٹھی غزوہ بدر میں شریک تو ضرور ہوئے لیکن اس غزوہ کے زخموں کی وجہ سے انتقال نہیں ہوا بلکہ س 3 بجری غزوہ احد میں شریک ہوئے اس غزوہ میں آپ کو یکھی کاری زخم آ کے اور انہیں زخموں کی وجہ سے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گئے اور سیدنا عمر فاروق ڈاٹھی کی صاجر ادی مبارکہ کو بیوگی کا مندد کھینا پڑا۔

حضرت سیدہ حفصہ بڑالیا کی عدت پوری ہونے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق والیا ہے ، انہی دنوں عمر فاروق والیا ہے ، انہی دنوں عمر فاروق والیا ہے ، انہی دنوں میں سیدنا عثمان غنی والیا ہے ، انہی دنوں میں سیدنا عثمان غنی والیا ہے کی زوجہ سیدہ رقیہ والیا کا وصال ہوا تھا۔

حضرت سیدنا عثمان عنی دارات کو حضرت عمر فاروق داراتی بریشان و یکھا تو اُس کی وجد دریافت کی جس پرسیدنا عثمان عنی دارائی بالین نے فرمایا کہ میرے اور رسول الله بين الله بين الله بين برسيدنا عمر فاروق الله بين البن الله بين البن الله بين البن الله بين البن الله بين اله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله

سیدنا فاروق اعظم برایش نے بارگاہ سیدالمرسلین بین بین ہوکرعرض کیایارسول اللہ! میں نے سیدناعثمان برایش کوحضرت حفصہ برایش کے ساتھ تکاح کی پیش کش کی لیکن انہوں نے قبول نہ فرمایا جس پرسرکار مدینہ برایش نے ارشاد فرمایا:

"يتزوج حفصة المنافي من هو خير من عثمان و يتزوج عثمان من هو خير من حفصة"

مغربی مؤرخین کے مطابق نبی اکرم بیٹی آپا کی سیدہ حفصہ بیٹی ہے مطابق نبی اکرم بیٹی آپا کی سیدہ حفصہ بیٹی ہے شادی کی وجہ ریتھی کے حضور بیٹی آپا اس طرح حضرت عمر فاروق بیٹا ہی دوئی کومضبوط کرنا جا ہے تھے جو آپ بیٹی آپا کے پُر جوش پیروکا راور جا نثار ساتھی تھے۔

سرولیم میور Sir William Muir اس حقیقت کوشلیم کرتا ہے کہ: "سیده حفصه طالعی کوحرم نبوی میں بطور زوجه داخل کرنے سے نبى كريم لين الله أن كوالدحضرت عمر فاروق والتيو بن خطاب ہے دوئی کے بندھن کو شکام تر کرویا" یی۔ ڈیکسی جانس P.Delacy Johnson کھتا ہے: " جناب بینمبرعلیه السلام نے ایک اور بیوه سیده حفصه بنالینا بنت عمر ہے شادی کرکے جناب عمر بن خطاب طالبی سے اتنحاد و دوستی کواتنا پختہ كرديا جيسے أن كى دوئ اور رفاقت جناب ابو بكرصد يق طاليا ہے تھى۔" کیران آرمسٹرانگ Kren Armstrong [ برطانوی راہبہ، تقابل ادیان کی محقق ،20 کے قریب کتب تکھیں جوزیادہ تر تقابل ادیان پرمشمل ہیں اس نے سیرت پر بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام سیرت رسول این آئے ہے۔ A Biography of the Prophet ] اس شادی کو جناب رسول كريم يُتَالِيَةِ كَي سياسي حكمت عملي قر اردية ہوئے تحرير كي ہے: "سيده حفصه طالفها سے رسول الله طفي الله كل شادى 625ء كاواكل ميں ہوئى اوراس شادی ہے آپیلی آیا کے دوجان شارساتھیوں سے تعلقات مضبوط رتر ہو گئے اور اب وہ بیک وفت ابو بکر ڈالٹنڈ اور عمر فاروق ڈالٹنڈ کے داماد بھی تھے'' حضرت سیده حفصه والفخا کو چوشی زوجه بهونے کا شرف حاصل بهوا۔ اور آپ نالغهٔ جب حرم نبوی میں داخل ہو کیں تو اس وفت حرم میں دواز واج حضرت سيره سوده والغينا ورحضرت سيده عائشه صديقه والغينا موجود تحيس-سیدہ حفصہ خالٹیٹا کا نکاح بحکم رہی ہوا اس کی دلیل میہ ہے کہ جب حضرت عمر والنيئ نے حضرت ابو بكر والني اور حضرت عثمان والني كا ذكر رسول الله

مر برد الله معرض معرض و المعرض ہے کیا تو آب سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عثمان طالبی کا نکاح تیری بیٹی سے زیادہ اچھی عورت سے کردیا ہے درتیری بیٹی کا نکاح عثان طالبیا سے زیادہ اچھے آ دی ہے کردیا ہے۔ اخلاق وعادات ا سیده حفصه خالفهٔ کردار، گفتار، عبادت و ریاضت اور شب بیداری میں اعلیٰ درجہ پر فائز تھیں۔ آب طالغہانے رسول اللہ لیٹیاتیا کی خدمت گزاری میں کوئی کسراُ ٹھاندر کھی اور ہروفت خوشنو دی رسول لٹاناتیا میں مصروف رہتیں۔ سيده حفصه والنفظ نهايت عبادت كزراورصوم وصلوة كي تختى سے يابندهي رات کو بارگاه ربُ العزت میں سربسجو د ہوتیں اور دن کوروز ہ رکھتیں۔عبادت اور رياضت كااس بات اندازه لكايا جاسكتا كه جب آب ظاهمًا كاوصال مواتو اس وفت بھی آپ روزے ہے تھیں۔ المنائل سيده حفصه الله المنائل ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا جبر کیل امین علیاتی نے سیدہ حفصه والغفيا كي اس طرح تعريف فرما كي: فأنها قوامة وصوامة وأنها زوجتك في الجنة وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی اور روز سے رکھنے والی ہے اورجنت میں آپ لیٹائیل کی زوجہ مبارکہ ہیں۔ سركارمديند ينفيلة نے كتابت شده قرآن پاك كاجزاء كوجمع كركے اُم المونين سيده حفصه والفيّاك پاس ركھوا ديا تھا جو تاحيات اُن كے پاس رہے يہ وہ اعزاز ہے جوکس اور زوجہ کے حصے میں نہیں آیا۔ سیدنا عثان عنی دالین نے قرآن مجید کی جونفول تیار کروائیں وہ سیدہ -- STC , 372 -- STC , 372

خصہ بات کے باس موجود اسمل نیے کو دکیر کر تیار کی گئیں یعنی ہمارے پاس قرآن اور کے بیک میں اور میں اور میں موجود ہیں۔

ام الموشین سیدہ خصہ بات کی اجب بردی عالمہ اور فقیہ تھیں آپ بات کی اور میں اگر کوئی مشکل محموں کرتیں تو وہ رسول اللہ بات کی الرج ہے کہ بوچوایا کرتیں۔

کرتیں تو وہ رسول اللہ بات کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ بات کا کشادہ دست سیدہ خصہ باللہ میں عمر کا کہ آپ بات کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ بات کا کہ وصب فرمائی کے کہ میری جائید اوفر وخت کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کردی جائے۔

ام الموشین سیدہ خصہ بات کی اوصال 60 برس کی عمر میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر عیں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر عمر کہ جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر عمر کہ جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر عمر کہ جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر عمر کہ جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا دوسری دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا دوسری دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا کی دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا دوسری روایت کے مطابق 63 برس کی عمر حک جمری میں ہوا کہ جم

الصلاة والسلام عليك يا سيدتي حفصة بنت الفاروق عمر ﴿ وزوج رسول الله زين البشر ﴿ أيتها الصوَّامة القوَّامة ﴿ يا من أودع ببيتكِ أول نسخة من القرآن الكريم ﴿ فضلاً ومناً من ربك الرحيم ﴿ وعلى زوجكِ نبي الله صاحب النحلق العظيم ﴿ صلاةً وسلاماً في كل لمحة ونفس عدد ما وسِعهُ علم الله العليم ﴾







المسيعادة على المستعمل المستعم أم المومنين سيده زينب سيده زينب طالفيًا ، خزيمه بن حارث كي بيثي تقين اور "أم المهساكين" كے لقب ہے مشہور تھيں جس كے معنى "غريبوں كى ماں" بيں اس كئے كه آپ ا نتهائی سخی مزاج شخصیت تھیں ۔ سیدہ زینب ڈاٹٹٹا کا خاندان بنوھلال مکہ مکرمہ کا ایک بہت معزز خاندان تھاجوقبیلہ بنوعامر کی ایک شاخ تھی۔ یکاح اول کی ایک روایت کے مطابق اُم المونین سیدہ زینب کا نکاح طفیل بن حارث ہے ہوا جنہوں نے آپ کوطلاق دے دی۔ یکاح ثانی کا اس طلاق کے بعد طفیل بن حارث کے بھائی عبیدہ بن حارث سے سیدہ زینب نے نکاح کرلیابیدوہ بہادر تخص تھے جنہیں غزوہ بدر میں سب سے پہلے زخم آئے۔ حضرت عبیدہ دلیالی اتنی بہا دری سے لڑے کہ کفاران کے مقابلے میں آنے ہے كَصِرانَ لَكَ جب بيشديدزخي مو كئة توصحابه كرام انہيں أنها كررسول الله يتنايين كى بارگاه ميں لے آئے آپ يھائي نے أن كاسرائي ران مبارك برركھا۔ميدان بدرے والیسی کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث ان شدید زخموں کی وجہ سے جام شہادت نوش فر ما گئے۔ امام زهری کے قول کے مطابق سیدہ زینب ڈاللھا کا حضور پُر نوریقالیّا کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش طالنظ سے تیسرا عقد ہوا۔ بیجلیل القدر صحابي رسول لينايين غزوه احدمين شريك جوئ اورجام شهادت نوش فرمايا \_ غزوہ احدید 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور کم وہیش

مدینه منوره کی خواتین کی نصف تعداد بیوه ہوگئی۔اسلام نے الیی خواتین کو بے

سہارانہیں چھوڑا۔ زندہ نئے جانے والے مردوں کوالی بیوہ خواتین ہے شادی کر
کے اُن کے مصائب و آلام ختم کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللّدیش ﷺ کی کثرت
از واج کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔
حضرت عبداللّذین جحش کی شہادت کے بعد سیدہ زیبن طالفوں بھی

مر المراق المراق

حضرت عبداللہ بن جحش کی شہادت کے بعد سیدہ زینب طالعیا بھی خاصی مشکلات میں گھر گئیں بہت سے لوگ آپ سے شادی کے خواہش مند ہوئے مگر آپ نے صاف انکار فرمادیا۔

# یکاج مصطفی آن میں کا

سیدہ زینب بڑھی اپنے شوہر کی شہادت کے بعد 10 ماہ تک ہوہ رہیں،
ایام ہوگی میں رسول اللہ ہوئی آئے نے انہیں پیغام نکاح بھیجا اور اس پیغام کے پس
منظر میں انسانی ہمدردی اور مروت کار فر ما اور محرک تھی۔ جوسر کار مدینہ لیٹھائی کے
ول میں اُن کے مرحوم شوہر کے احساس فرض کے لئے تھی۔ پیغام نکاح کے
جواب میں سیدہ زینب بڑھی نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! آپ میرے معالمے
میں خود مختار ہیں! اس طرح رسول اللہ لیٹھی نے ابتدائے رمضان 3 ہجری سیدة
زینب بڑھی کواسے عقد میں لے کرحرم نبوی میں داخل فر مالیا۔
زینب بڑھی کواسے عقد میں لے کرحرم نبوی میں داخل فر مالیا۔

کیرن آرامسٹرانگ Karen Armstrong رسول اللہ لیے گیا مخترت زینب پڑھیا کی شادی کے متعلق درج ذیل نقط نظر رکھتی ہے:

'' بیدا کیک انتہائی جرائت مندی اور دلیری کا کام تھا جس کو انجام
دینے کے لئے مضبوط قوت ارادی درکارتھی اُمت کی غیرمحفوظ
خوا نین کے متعلق فکر مند ہونے اوران کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے
خودرسول اللہ لیے آئے مثال قائم فرمائی ،غزوہ احد کے شہیدگی ہیوہ
حضرت زیب بڑھیا ہے غزوہ احد کے بعدرسول اللہ لیے آئی

مرود الله مرود الله المراجع المرود ال

# الله تدفین الله

حضور نبی اکرم بڑاؤڑ نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جنت البقیع میں تذفین فرمائی۔ سیدہ زینب دلائی ، اُم المومنین سیدہ خدیجہ دلائی کے بعدوہ واحدز وجہ ہیں جنہوں نے آپ بڑاؤالم کی ظاہری زندگی میں وصال فرمایا اور حضور پُر نور لڑاؤالم کے ہاتھوں اپنا آخری سفر طے کیا۔



### بحضور أم المؤمنين سيدة زينب

الصلاة والسلام عليكِ يا سيدتي زينب بنت خزيمة و زوجة سيد المرسلين ﴿ أيتها الملقبة بأم المساكين ﴿ من فيض رِقة قلبكِ عليهم ورحمتكِ بهم ﴿ صلاة ببركاتها يمددنا الله من فيض رحمتك وحنانك عليهم ﴿ ويستخدمنا في خدمتهم و برهم ﴿ وعلى زوجكِ رحمة الله للعالمين ﴿ صلاة وسلاماً في كل لمحة ونفس عدد ما وسِعة علم الله الملك الحق المبين ﴾



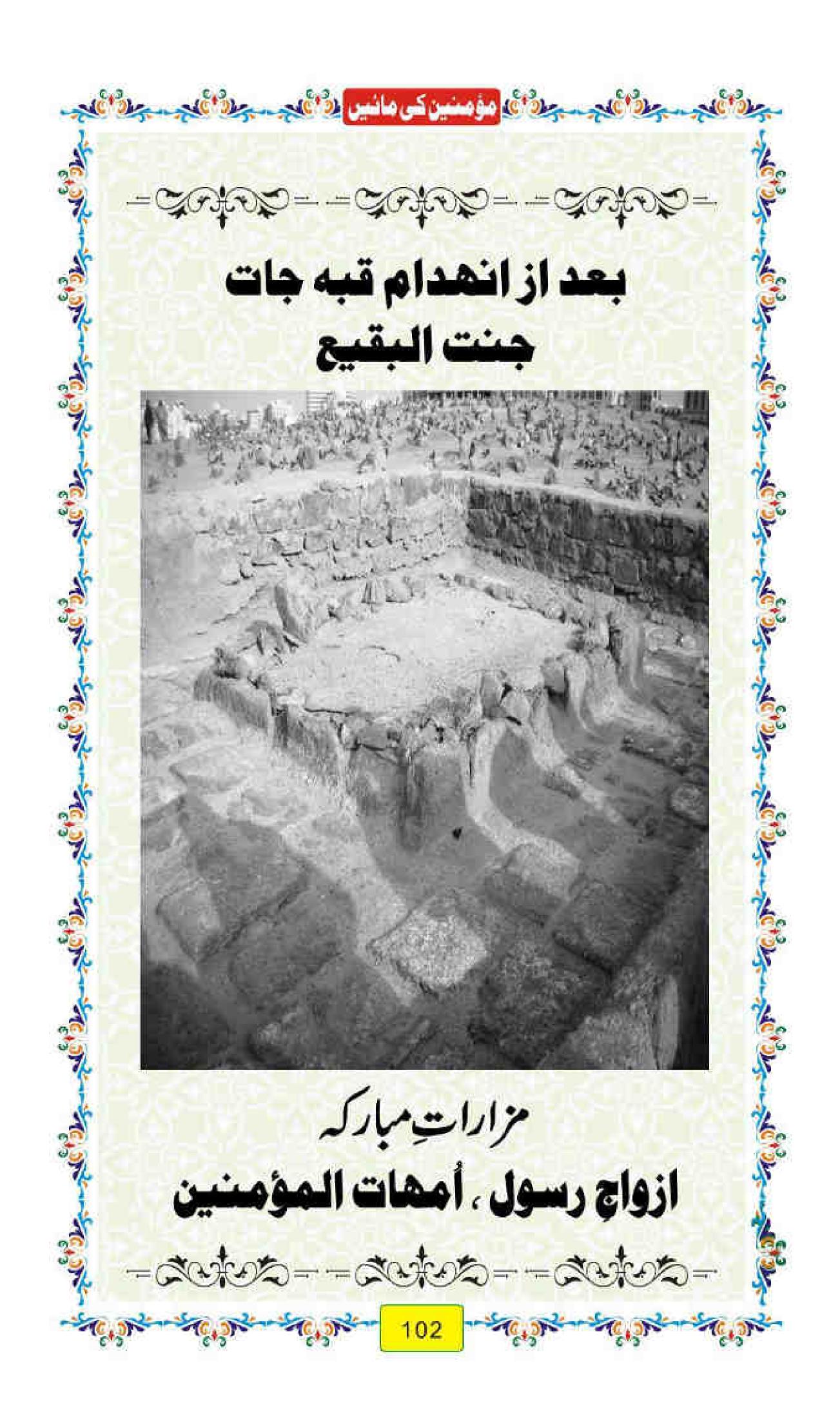



#### أم المومنين سيده أم سلمه

آ پائٹی کااصل نام ھند یا د ملہ ہے لیکن اُمسلمہ کے نام سے مشہور ہوئیں آ پائٹی کااصل نام ھند یا د ملہ ہے لیکن اُمسلمہ کے اُن چند مشہور ہوئیں آ پ بڑا ہی نہایت قدیم الاسلام خاتون تھیں یعنی ابتداء کے اُن چند لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اعلان نبوت کے ابتدائی زمانہ میں ہی اسلام کی دولت سمیٹ لی تھی۔

روایات کے مطابق حضرت اُم سلمہ کے والد ابواُ میہ مکہ مکر مہ کے مشہور ترین اور مخیر ترین سرداروں میں سے بتھے اور قبیلہ قریش کے مشہور شاہسوار بتھے۔
آپ کی فیاضی کا بیہ عالم تھا کہ بیسیوں افراد آپ کے دستر خوان پر اپنارز ق اٹھایا کرتے تھے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ جب بھی سفر کرتے تو جتنے بھی تا فلے والے ساتھ ہوتے اُن کے زادراہ، قیام وطعام اور دوسری ضروریات سفر خود پوری کرتے اس لئے آپ کولوگوں نے ''زادہ الر اسکب'' یعنی'' سواروں کا زادراہ'' کا لقب وے رکھا تھا۔ سیدہ اُم سلمہ بھی تھی ایک خوشحال گھر انے میں نازو نہمیں پلیں اور اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک عظیم خاتون تھیں۔

### یکاج اول کی

سیدہ اُم سلمہ فیلی کے بطن مبارک سے ایک بیٹی اور ایک دوسری

TO DE TO DE

TO DE TO DE

روایت کے مطابق ایک بیٹے نے بھی جنم لیا جس کا نام سلامہ رکھا گیا ای وجہ ہے یجے کے باپ کوا پوسلا مداور والدہ کو اُم سلمہ کہنا شروع کر دیا۔ حبشہ سے واپسی ہوئی مگر اس بار انہیں دشمنوں کے ہاتھوں شدید مصائب كاسامنا كرنايرا۔ پچھ دنول بعد ابوسلامہ جان بچا كرمدينه منورہ پہنچ گئے مگرسیدہ اُم سلمہ کواُن کے والدنے مکہ مکرمہ میں ہی روک لیااور پچھ عرصہ کے بعد سیدہ اُمسلمہ کواینے خاوند کے پاس جانے کی اجازت ملی۔ حضرت ابوسلمه را النيئة انتهائي بهادراور ما هرحرب تنصيب ع بجرى غزوه بدر میں شرکت کی اوراینی بہادری کے جو ہر دکھائے بھر سن 3 بھری غزوہ احد میں شرکت کی اور بڑی جرات کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک زہردار تیر بازومیں آلگا اوروه زبرخون میں داخل ہو گیا بظاہر زخم تو مندمل ہو گیالیکن زہراندر ہی اندراپنا كام كرتار ہاجس كے نتيج ميں أس زہر آلود تيركى وجہ سے جام شہادت نوش فرمايا وقت آخرز بان مبارك پر بيالفاظ تھے۔ ["ا الله! مير الله وعيال كى اليهى طرح تكهداشت فرمانا" حضرت سیدہ اُم سلمہ طالعیانے اپنے شوہر کے وصال کی خبرخو درسول الله لين الله المالية الله كوري المحضور في رحمت التي الله تشريف لائے تو بورے كھر ميں صف ماتم بيجهي موئي تقى آه و فغال كاعالم تفار رسول الله التاليقية في حضرت أم سلمه والله يا کودلاسادیااورفرمایا کهاُن کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ سركار دوعالم بتوليل نے حضرت ابوسلمہ جالٹیؤ کی نماز جنازہ خود براے ا ہتمام کے ساتھ پڑھائی اور اس میں 9 تکبیریں کہیں ، جنازہ کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا ، یارسول اللہ شاہیے! بیز اہر تکبیرین؟ جس پر نبی اکرم شاہیے نے فرمایا كەپدۇنو ہزارتكبيروں كے سخق تھے۔

أم المومنين حضرت أم سلمه ذالينا نے سنا ہوا تھا كه اگر كسى كومصيبت آ جائے تو اُسے بیدُ عاماتگنی جاہیے۔ اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ا الله! ميري مصيبت مين مجھے اجرعطافر مااور ال سے بہتر قائم مقام میرے لئے بنا۔ حضرت ابوسلمه النفية كى زبان ير بوفت وصال اى دُعا كا ورد تقاسيده فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کی وفات پر جو مجھے مصیبت آئی اس دوران میں بیدُ عا یر ها کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ حضرت ابوسلمہ ڈاٹنٹ سے بہتر کون مسلمان ہوسکتا ہے۔لیکن چونکہ حضور لیٹیٹیل کا ارشادگرامی تفااس وجہ ہے اس کا ور د جاری رکھا۔ حضرت ابوسلمہ بناتی نے اُم سلمہ بناتی ہے بیجی فرمایا تھا کہ اگر میں يهلے فوت ہوجاؤں توتم دوسری شادی کرلینا پھر حصرت ابوسلمہ راللی نے بیدُ عاکی كهاے اللہ! اگر میں فوت ہو جاؤں تو أم سلمہ كو مجھ ہے بہتر شخص عطا فر مانا پھر جب حضرت ابوسلمہ کا وصال ہوا تو سیدہ نے خود جا کر حضور لیں ایک کوخبر دی تو حضور ليرايي نے فرمايا كهم يوں وُعاير ما كرو۔ اللهم اغفرلي وله واعقبني عقبة حسنة ا ہے اللہ! مجھے اور اُن کو بخش دے اور میری عاقبت اچھی فر مادے۔ حضرت ابوسلمہ دلی ہیں کے وصال کے دنوں میں سیدہ اُم سلمہ مل سے تھیں جب عدت پوری ہوئی تو سیخین حضرات نے پیغام نکاح دیا سیدہ نے دونول سیخین سے معذرت کر لی ،اس کے بعدحضور لیٹائیڈ نے حضرت حاطب بن الى بلتعه كو پيغام نكاح د بر كر بهيجاتو آپ يناييل نے فرمايا۔ مرحبا برسول الله الله المالة ورسوله حضور لیں آباور آپ کے پیغام رسال کومرحباہے۔

مرود المحالي المرود المحالية ا حضرت سیدہ اُم سلمہ خِالفُوٹا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اُن کورسول تین عزر پیش کیئے۔ "اكك بيركه مين بچول والى الك غيور عورت بهول ليعني بچول كى کفالت اور تکہداشت میرے ذے ہے۔ دوسرا پیرکہ میں الی عورت ہوں جس کا بہال کوئی وارث موجود تبیں ہے جوعقد نکاح کا اہتمام کر سکے تیسرایہ کہ میں زیادہ عمروالی خاتون ہوں'' سركار دو عالم ينيلين بيه عذر سننے كے بعد خود سيدہ أم سلمہ طالفنا كے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا: '' بیں اللہ تعالیٰ ہے تنہارے لئے دُعا کرتا ہوں اور جن بچول کائم نے ذکر کیا ہے توبلاشبہ اللہ تعالی اُن کے لئے کافی ہوگا''۔ حضور پُرنور بِین این اسیده اُم سلمه دانینا کوشوال 4 جری میں این حرم میں داخل فرمایا۔سیدہ أم سلمہ والفہا سے نكاح كے وقت أم المونين سيده زينب وللفينا بنت خزيمه كا وصال هو چكا تفا اس كئے سيدہ أم سلمه والفيّا كوسيده نینب ناهای کے گھراُ تارا گیا۔ أم المومنين سيده أمسلمه والنشاجب حرم نبوى ميں داخل ہوئی تو اُن کے ساتھ اُن کے پہلے شوہر حصرت ابوسلمہ ڈاٹاؤ کے جار بیجے تنے جن کی پرورش میں لگ تنیں انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ بیٹی آئی سے یو جھا کیا مجھے اُن بچوں کی يرورش كااجر ملے گاتوسر كارمديند للياتية نے فرمايا"هان" سرولیم میور Sir William Muir لکھتا ہے: ''سیدہ اُم سلمہ ڈاٹھٹا ابوسلامہ کی بیوہ تھیں جن کی زوجیت کے نتیجے

معرفائ موسيوكي مانس والأعلام موانس میں انہوں نے کئی بچول کوجنم دیا ، دونوں ملک بدر ہوکر حبشہ ججرت كر كئے جہال ہے وہ واليس مدينة آئے تو ابوسلامه غزوہ احد ميں زخی ہو گئے اور آٹھ ماہ بعدانقال فرما گئے اور پھر چار ماہ بعدان کی بیوہ سے جناب رسول اللہ میں آئے شادی کرلی۔ اُن کے بچوں میں ایک کی برورش حضور ایٹیا تیا نے کی ، دیگر روایات و حکایات کے مطابق اُن کے کئی بیجے تھے اور اُن کی قابل رحم حالت کے پیش نظر آپ لین آن نہیں شفقت پدری سے نوازا۔'' واقعه کربلاء اور سیده ام سلمه این ا سركار مدينه ليناتي كواللدرب العزت نے حضرت جبر يكل علياتها كے ذریعے آپ کے محبوب و بیارے نواہے حضرت امام حسین طالا کی کر بلا میں شهادت کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ جب بیا ک خون ہوجائے تو بیروہ وفت ہوگا كه جب حضرت امام حسين واللهجة اورأن كے ساتھی شہيد كرو يتے جائيں گے۔ یک غیب دان نبی از کی حضور پُرنورلین ایم کوبیہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ واقعہ کربلا کے وفت میری از داج میں سے صرف أمسلمه بی موجود ہول گی اس لئے رسول الله ينتاية في في في السيده أمسلمه ذالينا كودي تقى -ایت تطمیر اور سیده ام سلمه ای رسول الله لين الله المسلمة والمنها كحرب مين تشريف فرما تنفي كه 

حسن خالفيظ اور دوسري ران پر حصرت سيدنا امام حسين طالفيظ اور سيده فاطمه خالفها كو

اینی آغوش میں لے کر کملی اوڑھ کر فرمایا:

"رحمته الله و بركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد" الله تبارك وتعالیٰ کی حمتیں اور بر کتیں تم پرنازل ہوں اے میرے اہل بیت! ہے شک اللہ تعالیٰ بڑی تعریف اور شان والا ہے۔ حضرت زينب إلينها بنت الى سلمه فرماتي بين كه مين اور ميري والده أم كريم ينينين إن سے رونے كى وجه دريافت كى توانبوں نے كہا يا رسول التدلیلی از آپ نے انہیں مخصوص کر دیا اور مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑ دیا اس پر رسول الله الله الله الله المنظر مايا، الم المنك التم اورتمهارى بيني الل بيت ميس سے بيس \_ أم المونين سيره أم سلمه إلفها حضور پُر نوريتيايل كے لب ولهجه ميں قرآن یاک کی تلاوت فرماتی تھیں اور عقل وفہم ،علم عمل ،کردار وگفتار اور ففتهی مسائل میں سیدہ عائشہ ڈاٹھیا کے بعد تمام اُمہات المومنین میں متاز تھیں۔ واقعہ كربلا كے وقت حضرت أم سلمه ولائل نے خواب ميں رسول الله ينياني كواس حالت ميس ويكها كه آب ينياني كاسرمبارك اور دا زهي شريف غبارآ لود ہے،لباس سے سفر کے آثار نظر آرہے ہیں،سیدہ سلمہ ڈاٹھٹانے عرض کیا مفتل ہے آ رہا ہوں میرا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے میرے نواہے کو بھو کا اور پیاسا شهيد كرديا\_ سيده أمسلمه والنفياكي آئكه كلي تو آپ كي آئكهول سے آنسوروال تھے جب آب ڈاٹٹٹٹانے رسول اللہ لیٹٹائٹٹو کی عطا کی ہوئی کر بلا کی مٹی دیکھی تو وہ خون

روائ سروائ موسيوك بيناد والمسيدوان وصال مبارک ہے۔ سركار مدينه بين الله يح وصال كے بعد سب سے يہلے حضرت زينب بنت بحش كا وصال ہوا اور سب سے آخر میں أم سلمہ فاللفا كا وصال ہوا۔ س وصال کے بارے میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے لیکن سب اس بات پرمتفق بین کہ آپ کی عمر 84 برس تھی اور 63 ججری۔ واقعہ کر بلاے واضح ہوتا ہے کہ شہادت امام حسین والغوا کے وقت سیدہ اُمسلمہ والغوا حیات تھیں۔ الم فضائل و مناقب الم علم وفضل میں ویسے تو تمام از واج بلند مرتبہ پر فائز تھیں کیکن ان میں ے أم المونين سيده عا رُشه خِالفِينًا اور سيده أم سلمه خِالفِينًا لا جواب تقيل \_ سیدہ اُم سلمہ ڈاٹھٹا سے کثیر احادیث مروی ہیں آپ کو حدیث کی ساعت کا بہت شوق تھا جب بھی سرکارمدینہ میٹیڈیٹر خطبہ دینے کے لئے کھڑے موتے اوران کے کانوں میں آپ الیالیا کی آواز پہنچی توہر کام چھوڑ کر آپ الیالیا کے ارشادات سننےلگ پڑتیں۔ علم فقد میں تمام از واج میں سیدہ عائشہ ڈالٹھٹا کے بعد آپ کا مقام ہے۔ آ پ علم حدیث وفقه میں تومکمل دسترس رکھتی تھیں اس کے ساتھ ساتھ آ پ علم اسرار ہے بھی کافی آشناتھیں ہے وہ علم تھا جس میں اس وفت حضرت حذیفہ دلالیو سندتصور کئے جاتے تھے۔اُم سلمہ کامل العقل اور صائب الرائے خاتون تھیں۔ آیت تطهیر سیده اُم سلمه خالفیا کے گھر میں ہی نازل ہوئی اور رسول اللہ أن كے استفسار پرانہيں بتايا كهم اور تمہارى بيٹى بھى اہل بيت ميں شامل ہيں۔ سیدہ اُم سلمہ ڈلٹڈٹا اور ان کے خاوند پہلی ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت

حبشدا ورججرت مدينه مين بھی شامل ہونے كاشرف حاصل ہوا۔



# بحضورام المؤمنين سيدة أم سلمة

الصلاة والسلام عليك يا سيدتي أم سَلَمة ﴿ يا من أخلَفكِ الله في زوجك أبو سلمة بالزواج من سيد المرسلين وصرتِ أما للمؤمنين ﴿ يا من كان لكِ الدور العظيم في صُلح الحديبية ﴿ عندما جنتِ بالمشورة الطيبة لخير البرية بالنحر والحلق ﴿ فقام من بعدهِ الصحابة بفعل ذلك إمتثالاً لأمر سيد النخلق ﴿ وعلى زوجكِ سيد الكون ﴿ صلاحة وسلاماً في كل لمحة ونفس عدد ما جعل الله من أسرار في (كُن فيكون) ﴾









# أم المومنين سيده زينبي

اُم المونین سیدہ زینب فراہ کی ایست جحش حضرت عبداللہ جحش کی ہمشیرہ، حضور نبی کریم اللہ اللہ کی کھو چھی حضرت اُمیمہ فراہ کی صاحبزادی اور سرکار دو عالم اللہ اللہ کی کھو چھی زاد بہن ہیں۔ سیدہ زینب فراہ کی کے معزز ترین کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتی تھیں آ پ کو المسابقون الأولون یعنی اسلام کے ابتدائی زمانہ میں دولت اسلام سے مالا مال ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دین داری، زمد وتقوی اور حق کوئی میں ممتازمقام رکھتی تھیں۔

# یکاح اول کی

حضرت زیبنب فالغیا کا بہلا نکاح حضور پُرنور لیٹیڈیڈ کے آزاد کردہ غلام اور متبنی حضرت زید بن حارثہ رہائیڈ سے ہوا تھا۔اس شادی کامخضر آاحوال کچھاس طرح ہے ہے۔

حضرت زیدگواوائل عمری میں بی غلام بنالیا گیا تھا جنہیں مکہ مگر مہلایا
گیا توسیدہ اُم الموسین حضرت خدیجہ بڑا تھا نے خرید کررسول اللہ بڑا تھا کی خدمت
میں پیش کردیا اور پھر نبی کریم بھڑا تھا نے اس غلام سے اتنا مشفقانہ سلوک اور برتاؤ
روار کھا کہ جب حضرت زید کے والد حضور بھڑا تھا کی غلامی ہے آزاد کروانے کے
لئے آئے توانہوں نے حضور بھڑا تھا کی غلامی ہے آزاد ہونے سے انکار کردیا اور
پھرسرکاردو عالم بھڑا تھا نے حضرت زیدگو آزاد کرتے ہوئے اپنامتینی بطور بیٹا قرار
وے دیا جس کے بعدلوگ اُنہیں زید بن جمد الٹھا تھے کہے گے۔

سیاہ رنگت والے زید آ داب سے زیادہ آ شنانہ تضاسلام کے مطابق رنگ وسل ،او پنج اور آزاداورغلام کے فرق کومٹانامقصودتھا اسی بنا پرحضور سین آئید نے اپنی پھوپیھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جحش کی شادی حضرت زید ہے انجام دینے کا فیصلہ کیا جو کہ اب ایک آزاد غلام نصاور جسے رسول اللہ بیٹی آپا منہ بولا بیٹا قرار دے چکے تھے۔ پہلے پہل تو سیرہ ندین بنت بحش (جو جناب زید کے مقابلے میں قرایش کے اعلیٰ حسب ونسب رکھنے والے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں ) نے ناراض ہوتے ہوئے اس رشتے کا انکار کر دیا تا ہم بعد میں انہوں نے رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے معاملہ حضور نبی اکرم بیٹی آپا سے بیر دکر دیا جنہوں نے ان کی شادی حضرت زید بڑھی بن حارشہ سے کرادی۔ دوران شادی سے وزینے کا سلوک اسے خاندانی حسب ونسد سے

دوران شادی سیدہ زینب کا سلوک اپنے خاندانی حسب ونسب کے پیش نظر نامناسب تھا کیونکہ سیدہ زینب ڈاٹھٹا قریش کے ایک اعلی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ کچھ عرصہ تک تو حضرت زید ڈاٹھٹا میدرویہ برداشت کرتے رہے اور جب نعلقات بہتر ہونے کی اُمیدنہ رہی تو بالاخرانہوں نے سن 5 ہجری میں انہیں طلاق دے دی۔

# یکام ثانی کی

حضرت زید بن حارثه کی سیده زینب بنانین کوطلاق اور پھراس پس منظر میں قرآن باک کی بیآیت نازل ہوئی۔

فَلَمَّا قَصْلَى زَيْدٌ مِّنَهَا وَطَوَّا زَوَّ جُنگَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِيُنَ حَرَجٌ فِي اَزُوَاجِ اَدُعِيَآئِهِمُ إِذَا قَصْوُا عَلَى الْمُوْمِنِيُنَ حَرَجٌ فِي اَزُوَاجِ اَدُعِيَآئِهِمُ إِذَا قَصُولًا مِنْهُنَّ وَطَوًّا. وَكَانَ اَمُو اللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللل

معرف المحديد وفائل وسنام والمستعدد المعالم وفائل والمعالم وفائل والمعالم وفائل والمعالم وفائل والمعالم جوحضرت زینب طلفیا کے پاس جائے اور انہیں بشارت وے کہ اللہ تعالی نے آ سانوں پراُن کا نکاح مجھے کردیا ہے اور پھر قر آنی آیت بھی تلاوت فرمائی۔ حضرت سلمه خالفها جوسر كار دو عالم يتاليه كي خادمه تفيس دوڙتي ہوئي حضرت سيدة زینب ذالفها کے باس پینی اور انہیں خوشخری سنائی۔حضرت زینب ڈالفها اس خبرے ا تناخوش ہوئیں کہ اپنا سارا زیور جو اس وفت آپ دلیفیائے پہن رکھا تھا انہیں وے دیااور بجدہ شکرادا کیا۔ حضرت زینب خالفیا کے ساتھ حضور بیلیاتیا کے نکاح ہوجانے اور اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کے بعد آپ لیٹھائیل حضرت زینب والفظا کے گھر تشریف کے گئے اورارشادفر مایا: و "تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تبارک و تعالی نے آسانوں پر کر دیا ہے اور جرئیل اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں'' سیدہ زینب ڈالٹھٹا فخر سے ان مخصوص حالات کا ذکر فرما تیں کہ دیگر أمهات المومنين كوان كے والدين اور بھائيوں نے آپ لين الله كے نكاح ميں ديا جبكه أن كى آب ينفيلين سے شاوى وحى اللي كا بتيجہ ہے۔ سيدہ زيبن باللغ ارسول الله للنائيلية كى بهت شكر گزار تھيں كەجنہوں نے اپنی نئی زندگی كی شروعات كر کے اُن کے دامن میں طلاق کی رسوائی کے داغ کو یکسرمٹادیا۔ مغربی نافترین حضور نبی اکرم لیٹالیڈ کی سیدہ زیبنب ڈاٹھٹا سے شادی پر مختلف طریقے سے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ حقیقت بیہ كه حضور ني كريم الله الرجائة توسيده زينب والفيات يهل شادى كرسكة تص اوراً س کے لئے جناب زیب بٹاٹھا بنت جحش کا پہلے حضرت زید بن حارثہ کے عقدمیں دیئے جانے اور علیحد گی کا انتظار کرنا قطعاً ضروری نہ تھا۔

چے چند مغربی اسکالرز کی آراء ہے

مرود المحديد والمراجعة المراجعة المراجع

آر۔ باس ورتھ سمتھ R.Bosworth Smith [عیسائی پآوری، متحد اللہ اوری میں کھیں ، نقابل اوری کے ذریعے مختلف مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب کتابیں لکھیں ، نقابل اوریان کے ذریعے مختلف مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لئے کوشاں رہا اور Harrow سکول کا انچاری نقا ] اپنی تصنیف محد اینڈ محمد ان ازم میں لکھتا ہے:

"جناب محمر الله کی شادی جوانهوں نے اپنے آزاد کردہ غلام اور لے پالک کی بیوی سیدہ زیب بنت جحش کو زید سے طلاق موسے کے بعد کی ۔۔۔ اس ساری صورت حال کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد اور تمام حالات وواقعات کو پیش نظر رکھتے مطالعہ کرنے کے بعد اور تمام حالات وواقعات کو پیش نظر رکھتے موسے میں مطبئن ہوں کہ اس بارے میں عیسائیت کی طرف سے دی جانے والی توجیہ خلاف حقائق ہے۔ سیدہ زینب فاتھا میں محت جحش حضور شاہ کی بھو بھی زاد بہن تھیں اور آپ النظام کے ساتھ شادی میں کوئی امر ما نع نہیں تھا۔"

ڈاکٹرلیٹر G.W.Leitner آ برطانوی مستشرق، کسانیات کا عالم، دس برس کی عمر میں ور پی زبانوں سیکھیں ،23 برس کی عمر میں اندن کے راکل کالج میں عربی اور اسلامی فقہ کا استاد مقرر ہوا، پچھ عرصہ گور نمنٹ کالج لا ہور میں بھی پرنیپل رہا، جامعہ پنجاب کے بانیوں میں سے تھا، کئی کتابوں کا مصنف ، اس کی ایک کتاب وین محمد بیجاب مشہور کتاب ہے ] حضور لیے آئے کی سیدہ نہنب بیج ہے شادی کے سلسلے میں لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد تصور کرتے ہوئے تر دید میں لکھتا ہے:

"جناب رسول ليتاليك كي اينة آزاد كرده غلام اور لے پالك

TO DE TO DE

معرفائ موسنيوكي مانس رفائي مونيوكي حضرت زید بن حارثه کی مطلقه بیوی سیده زینب دانتها ہے شادی نے غلط جمی کوجنم دیا اس سے بیاخذ کیا جا سکتا ہے کہ کفار عرب اینے لے یا لک بیٹے کی مطلقہ بیوی ہے شادی کرنا غلط بھھتے تھے جبکہ وہ اپنی مال کے علاوہ اپنے مرحوم باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لینے میں کوئی عارنہیں سمجھتے تھے۔۔۔۔ جناب رسول سكتا يكسرختم كرديااس فيج پرمبرتصديق ثبت كرنے كے لئے اور اس شادی کے جواز کو درست قرار دینے کے لئے پینمبر لیٹیائید اسلام يروحي أتاري كني-' سرجان گلب (Sir John Glubb) [ برطانوی مستشرق ، فوجی جرنیل ،عراق ہے عربی سیھی ، کئی کتابوں کا مصنف ، سیرت پر بھی ایک کتاب "حيات محديثينية اورآب يتينية كازمانه "تحريركي إجناب نبي اكرم يتينية كي سيده زینب رافظهٔ ابنت جحش ہے شادی کے متعلق لکھتا ہے: "مخالفین آنخضرت پیپایتا پر دہری تقید کرتے ہیں۔ایک تو پیرکہ ظہوراسلام ہے قبل لے یالک بیٹوں کو گود لینے والے کا حقیقی بیٹا تصور کیاجا تا تھااوراس کے حقوق حقیقی بیٹے کے برابر تھے۔حالانکہ نبی بین این این خرت زید بن حارثه کو کعبه میں زمانه جاہلیت میں لے یالک بنایا تو اس وقت تک آئخضرت النظایل نے وعوت اتباع حق نه دي تقي ـ'' دوسری بات بینی که ظهوراسلام ہے قبل جب کوئی آ دمی مرجا تا تھا تو  خوداس رواج ودستور ہے منع فر مایا اور کی بھی شخص کے لئے اپنے مرحوم باپ کی بیوہ سے شادی کرنا انتہائی مکروہ اور باعث تو بین فعل ہے۔ بعدازاں ایک آسانی وی کے نزول کے ذریعہ بی تھم ہوا کہ لے پالک بیٹوں کا مقام حقیقی اور قدرتی بیٹوں جس کے ذریعہ اسلام کی روسے متبئی بنانے کوممنوع قرار دے دیا گیا۔

دیا گیا۔

گیرن آرم سٹرانگ (Karen Armstrong) [برطانوی راہبہ،

کیرن آرم سٹرانگ (Karen Armstrong) [برطانوی راہبہ، تقابل اویان کی محقق ،کئی کتابیں تخریر کیس ایک کتاب سیرت پر بھی تھی جس کا نام سیرت رسول پیٹی آئی ہے۔] اس معاملہ میں کہتی ہے:

''جناب محمد بین آن میشد جن کے خاندان بشمول سیدہ زینب بی الله الله کا بات جن کے بورے قریب تھے۔ مسلمانوں کے سیدہ زینب بی الله ان کے بارے کو طلاق ہوجانے کے بعد یقیناً رسول الله بین آن ان کے بارے میں اور بھی زیادہ حماس ہو گئے تھے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امت کی دیگر بے سہارا خوا تین جن کے کوئی پرسان حال نہ تھے کے سلط میں جناب پیغیر بین آن از حد فکر مندر ہے تھے۔ اگر وہ سیدہ زینب بی گئی ہے جنسی رغبت رکھتے ہوتے تو وہ کئی سال پہلے میں خودان سے شادی کر سکتے تھے۔ اس واقعے سے در حقیقت یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ لے پالک رشتے ہر گز خونی رشتے نہیں امر ثابت ہوتا ہے کہ لے پالک رشتے ہر گز خونی رشتے نہیں ہوسے اس واقعے۔ اوران کی آ پس کی شادیوں میں کوئی رکھ وی رشتے نہیں ہوسے۔ اوران کی آ پس کی شادیوں میں کوئی رکا وٹ نہ ہے''۔

جان ڈیون بورٹ (John Davenport) [انگریز سائٹسدان اور مصنف ، متنازعہ شخصیت ، کئی کتابیں لکھیں جس میں''مجمہ پیٹیلیڈاور قرآن'' قابل ذکر ہے۔] تحریر کرتاہے:

"جناب محمد التفاييم كے خلاف ان كے وشمنوں كابدالزام كرلے يالك كى بیوی سے شادی ناجا رُبھی ، بے معنی ہے۔اصل حقائق یہ ہیں کہ نفاذ اسلام سے بہت يهليعربوں ميں ايک رسم تھی کہ اگر کوئی مخص اپنی بيوی کو مال کہہ کہ نخاطب کر بيٹھا تو وہ اس عورت کے ساتھ لبطور خاوند نہیں رہ سکتا تھا۔اس طرح اگر کوئی شخص کسی نوجوان کو بیٹا کہہ کرمخاطب کرلیتا تو ایبا نوجوان فی الفوراس کے حقیقی بیٹے جیسے حقوق کا حقدار تھہرجا تا گرقر آن یاک نے ایسے تمام رواجوں کو کالعدم قرار دیدیا۔اوراس طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مال کہہ کرمخاطب کر لے تب بھی وہ اس کو بطور بیوی اینے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ کوئی شخص اینے لے یا لک بیٹے کی مطلقہ ہے شادی کر لے توالی ی شادی شرعا جائز ہوگی۔محمد بیٹیاتیا جو ایک خاتون سیدہ زیبنب بیٹیٹیا کے لئے نہایت احترام رکھتے تھے۔اُس کی شادی زید دالتی سے تجویز فرما دی جس کے لئے بھی جناب محدیلین کے دل میں بڑی قدرومنزلت تھی۔ مگریہ شادی کا میابی اورخوشی سے ہمکنار نہ ہوسکی اور پینمبر اسلام اللہ آتا کی ناپسندیدگی کے باوجود زید اللہ آتا نے سیدہ زينب فالفؤاينت جحش كوطلاق دين كالمصمم اراده كرليا \_ جناب محد ليتفايظ جواس صورت حال سے باخبر تصاورات آپ کوموردالزام تھبراتے کہ آپ الیالیے نے اس شادی کی تجویز دی۔سیدہ زینب خلافہا کے آنسوؤں نے پینمبر خدالیں آیا کورنجیدہ خاطر کر دیا۔اس صور تحال کی تلافی جو اِن کے اختیار میں تھی وہ یہ کہ انہوں نے زید ڈاٹھٹا کی مطلقه کوبطورز وجدح منوی میں واخل کرنے کامشکل فیصلہ کرلیا۔ مگراس میں جودفت بیش آرہی تھی وہ بیتھی کہ لے یا لک بیٹے کی مطلقہ ہے شاوی انہیں عامة الناس میں جوابھی تک مذکورہ بالا جاہلاندر ہم کوا پنائے ہوئے تھے غیرا خلاقی فعل گردانا جائے گا۔ ادا ليكى فرض كامضبوط احساس ان اعتراضات پرغالب آگيا اورسيده زينب اللها بنت جحش پیغمبرخدالیا کی زوجیت میں آگئیں۔'

# سیدہ زینبی کی حضورپُرنوریِّ اسے محبت اور سخاوت

معروبي مراسي المراسي الرواعي

حرم نبوی میں داخل ہونے کا بعد سیدہ زیب بڑا فیٹا رسول اللہ بیٹی آئے سے انتہاء درجہ محبت فرماتی تھیں اور سرکار مدینہ بیٹی آئے بھی آپ بڑا فیٹا کی بڑی خاطر داری فرماتے ہے۔ اُم المونین اتن فیاض تھیں کہ ہر وقت غرباء اور مساکین کی سر برسی فرماتی رہتی تھیں آپ بڑا فیٹا کوجو کچھ تھی ملتا سب کا سب راہ اللہ تقسیم فرمادیتیں اسی وجہ سے آپ بڑا فیٹا کا کاشانہ مبارکہ "ماؤی المساکین" یعنی مسکینوں کا ٹھکانہ کہلانے لگا۔

## وصال سيده زينب ﴿

سن 20 ججری سیدناعمر فاروق کے دورخلافت میں وصال فرمایا،خلیفہ وقت سیدناعمر فاروق رفیل نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آسودہ خاک ہیں۔سیدہ زینب دلائی کے وصال پرام المومنین سیدہ عائشہ سد یقد دلائی نے ان الفاظ میں آپ کوخراج محسین پیش فرمایا۔

''افسوس آج البی عورت گزرگٹی جو بڑی بیندیدہ اوصاف والی عبادت گزار، نتیموں اور بیواؤں کی ملجاو ماوی تھیں۔''

# درود و سلام

#### بحضورام المؤمنين سيدة زينب

الصلاة والسلام عليكِ يا سيدتي زينب بنت جحش التها التقيّة الكريمة الأواهة ، من زوجًكِ ربك من فوق سبع سموات ، بالحبيب المصطفى سيد السادات ، يا أكثر نساء النبي إخراجاً للصدقات وفعل الخيرات ، يا من وصفتك سيدتي عائشة بأنكِ (حميدة متعبّدة ومفزَع لليتامي والأرامل)





#### أم المومنين سيده جويريه

روایات کے مطابق حضور پُرنوریشنی کی اس دنیا میں تشریف آوری ے تقریبا پونے دوسو برس قبل ملکہ سیاکی قوم کا ایک شخص عمر و بن عامراہے اہل و عیال کے ساتھ یمن سے بھرت کر کے عرب کے شالی علاقوں میں آباد ہوا، یمی سيده جوريبية ذالغفا كاجداعلى تفايه

عمروبن عامر کے تین بیٹوں میں ہے ایک کا نام حارثہ تفاجس کی اولا د سرز مین جازی اُس جگه پرآباد ہوئے جے تھامہ کہاجا تا ہے۔اس کی اولاد "بنو خے اعد" کے نام ہے مشہور ہوئی ای قبیلہ میں ایک شخص خزیمہ بن سعد گزارا ہے جوکہ مصطلق کے نام ہے مشہور تھااوراس کی اولا د بنومصطلق کہلاتی تھی۔ بیجدہ اوررابع کے درمیانی علاقے قدید میں آباد تصسیدہ جورید بناتھاسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔

أم المومنين سيده جوير بيرنالفهٔ حضور پُرنوريشاتيم كاعلان اظهار نبوت ہے دوسال قبل قبیلہ بنومصطلق میں سردار قبیلہ حارث بن الی ضرار کے ہاں پیدا ہوئیں چونکہ آپ سردار قبیلہ کی بیٹی تھی اس لئے بڑے نازونعم سے پرورش پائی۔ سیدہ جو ریبے بٹالٹھاجب جوان ہو کیں تو آپ کا نکاح آپ کے پچازاد

مصافع بن صفوان ہے کرویا گیا جوسخت وشمن اسلام تھا۔

#### ي غزوه بنو مصطلق ا

سیدہ جورید بنائنیا کے والد حارث بن الی ضرار کے قریش مکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے اور جب سرکار دو عالم بیٹی تیج نے اعلان اظہار نبوت فرمایا تو قریش مکہ کے ساتھ قبیلہ بنومصطلق بھی اسلام کے دشمن ہو گئے۔سرداران قریش کے اکسانے پر حارث نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے اور

مرائی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی مانیں کی مانیں کوئی ہوگئی ہوگ

سردارحارث کی بیٹی برہ (جویریہ) بھی تھیں۔ غزوہ بنومصطلق کی فتح کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قبیس دائی کے حصہ میں آئیں۔سیدہ جویریہ نے حضرت ثابت ڈائی کے درخواست کی کہ مجھ سے مکا تبت کرلیں یعنی جب غلام اپنے آ قا سے معاہدہ کرلے کہ میں تھے اتنی رقم دے دول گا تو مجھے آزاد کردینا جب غلام اور آ قااس پر راضی ہوجا کیں اور غلام مقررہ رقم ادا کر دے تو وہ آزاد ہوجا تا

کئے گئے۔ کافی مال غنیمت بھی ہاتھ لگا اور ان گرفتار شدگان میں بنومصطلق کے

ہے۔ چنانچ حضرت ثابت واللی نے حضرت جوریہ سے 19 اوقیہ (30 تولہ)
سونے پر مکا تبت کرلی اب حضرت جوریہ واللی کے پاس سونا تو نہ تھا اس لئے
انہوں نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر مدد کی درخواست کی۔

مر المراق المراق

جب سیرہ جو برید خالفہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کیں اور آپ سی اور آ

آ پ بڑا آئے نے اُس کے تالیف قلب کے لئے فرمایا اگرتم پسند کروتو میں تہہاری طرف سے مکا تبت کی میں تہہاری طرف سے مکا تبت کی واجب الا دارقم ادا کر کے تم کو آزاد کر دوں اور پھرتہ ہیں اپنی زوجیت میں لے لوں ۔سیدہ جو پر بیر والیا میں اس پرراضی ہوں ۔

سیدہ جوریہ کے والدحارث بہت سے اونٹ اپ ساتھ لے کراپی بٹی جوریہ کو چھوڑ وانے کے لئے دربار رسالت کے لئے چلا ،ان اونٹوں میں سے اُسے دو اونٹ جو بہت بیارے تنے جب وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو ان دونوں اونٹوں کوایک گھاٹی (عسقیہ ق) میں چھپادیا تا کہ یہ فدید دینے سے نے جا کیں اور واپسی پر انہیں اینے ساتھ لے جائے۔

حارث جب مدینه منورہ پہنچ کر بارگاہ رسالت مآب لیٹھ ٹیل عاضر ہوا اور بہت ہے اونٹ اپنی بیٹی کے فدید کے لئے پیش کئے تو غیب دان نبی لیٹھ ٹیل کے اونٹ اپنی بیٹی کے فدید کے لئے پیش کئے تو غیب دان نبی لیٹھ ٹیل کے اس سے فرمایا کہ دواونٹ اس میں کم ہیں جوتو فلاں گھاٹی میں چھیا کرآیا ہے۔ حارث نے اس وقت پڑھا۔

اشھد انک رسول الله سِنْ اَنَّمْ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیچے رسول سِنْ آین میں۔

میرے علاوہ اس بات کا کسی اور علم نہیں ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کواس بات سے مطلع نہ فرما تا۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ حارث نے اسلام قبول کرلیا اور سیدہ جو بریہ کا زرفد بیادا کر کے آپ کو آزاد کروالیا پھرنی کر بم میں آتا ہے اُن سے نکاح فرمالیا۔

## الله سيده كا خواب الله

اُم المومنین حضرت سیدہ جو رہے والی اُلی میں کہ میں نے حضور نبی
اکرم سِلیٰ اِلیّہ کی آمد سے تین رات قبل خواب دیکھا کہ چاند بیڑ ب ہے آرہا ہے
اور میری آغوش میں آ کر گر جاتا ہے میں نے اپنا خواب لوگوں کو بتانا بہند نہ کیا
یہاں تک رسول اللہ نے بنومصطلق پر حملہ کر دیا۔

سیرۃ جوریہ طاقی ہیں کہ جب ہم قیدی بنا کرمدیندلائے گئے تو میں نے اپنے اس خواب کی تعبیر کی اُمیدلگائی ۔ چنانچے رب تعالیٰ نے میرے خواب کی تعبیر یوں پوری کی کہ پیارے مصطفیٰ ہیں آئے ہے جھے آزاد کر کے مجھے از واج مطہرات میں شامل فر مالیا۔

## گار سیده کا نکاح باعث رحمت 🕉

رسول الله بين آن جب سيده جوبريد والله بين آناح فرماليا تو صحابه کرام کو جب اس کی خبر ہموئی تو انہوں نے بنوم صطلق کے تمام قيدی بيہ کہتے ہوئے آزاد کردیئے کداب بيلوگ آ قائل آنا کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں۔اللہ رب العزت نے سيدہ جوبر بيہ واللہ کی وجہ سے بنوم صطلق کے ایک سوگھر انوں کو ایک ہی دن میں آزاد کروادیا۔ اُم المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں: ''میں نے جو پر بیہ سے زیادہ کسی عورت کواپنی قوم کے حق میں بابر کت اور باعث رحمت نہیں دیکھا جن کی وجہ سے ایک دن میں 100 گھرانے آزاد ہوئے'' سیدہ جو پر یہ خاتی کے رسول اللہ کے ساتھ زکارج کی برکت

سیدہ جوریہ بڑی کے رسول اللہ کے ساتھ نکاح کی برکت ورحمت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تو آپ خود ایک آپ کے والد اور سو گھر انے جوقیدی بنا کر لائے گئے تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے اور پھر جب بیلوگ واپس اپنے قبیلے میں پہنچ تو مسلمانوں کا ایثار و مجت دیکھ کرا کٹر لوگ دولت ایمان سے بہرہ افروز ہو گئے۔ بیسیدہ جوریہ بیر بی گئی کے نکاح ہی کی برکت متھی کہ قبیلہ بنومصطلق جو پہلے مسلمانوں کا دیمن تھا اب خود دائرہ اسلام میں داخل ہوکر مسلمانوں کامعین ومددگار بن گیا۔

سرولیم مور Sir William Muir این تصنیف Mohammad سین تحریرکرتا ہے:

''بنومطلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی جس کے لوگ ابھی پرانے عقیدہ کے پیردکار تھے وہ اپنی شغیل تر تیب دینے گئے تھے کہ وہ مدینہ منورہ پر جیلے کی وصمکی کوملی جامہ پہنانے کے لئے قریش مکہ کا ساتھ دیے تکیں لیکن رسول اللہ لیٹی آئے نے اچا تک دلیرانہ جملہ کرکے ان کی کوشش ناکام بنادی۔وہ (جوہریہ) قبیلہ بنومصطلق کے سردار حارث کی بیٹی تھیں ان کے شادی مصافع بن صفوان سے ہوئی تھی۔ حارث کی بیٹی تھیں ان کے شادی مصافع بن صفوان سے ہوئی تھی۔ خزوہ مریسیع میں دشمن بدترین شکست سے دوج ار ہوا اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مروجہ ستور کے مطابق سیدہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مروجہ ستور کے مطابق سیدہ

معرف المحدد معرف المعالم المعا جوریہ ثابت بن قیس انصاری کے حصہ میں آئی اس کے ساجی معیار کو مدنظر رکھتے ہوئے ثابت بن قیس نے اُس کا فدیہ 19 اوقیہ سونا مقرركيا جوبر بير ينافيها نے حضور التها إلى خدمت ميں حاضر ہوكر فديد کی رقم فراہم کرنے کی درخواست کی ، رسول اللہ سے اللہ سے کہا کہ فدیداداکر کے تہمیں آزادکر کے اپنے عقد میں لے لوں؟" کی عبادت گزاری کی عبادت گزاری کی أم المومنين سيده جويرييه إليفايزي نيك سيرت ، الجھے اخلاق كى ما لك اور عبادت گزار خاتون تھیں آپ لیلیل کسی روز سیدہ کے پاس تشریف لائے ال وقت آپ را الله المصلى برعبادت مين مشغول تصيل بهر آپ الله الآيم وقت حياشت تشریف لے جاتے ہیں تو و تکھتے ہیں کہ آپ ڈاٹھٹا وہیں تشریف فر ماتھیں۔اس پر نى اكرم لِينَالِيَةِ نِي سيده جوريد إلله النائقات يوجها كه جب ميں باہر كيا تفااس وفت ے اب تک تم اس حالت میں بیٹھی ہو،عرض کی جی ہاں !حضور بیٹی آئے نے فرمایا جب میں باہر گیا تھااس وفت ہے لے کراب تک میں نے جار کلمات پڑھے ہیں اور جو پھھتم نے اس وفت تک پڑھا ہے اگر اس ہے موازنہ کریں تو یقیناً وہ جار کلمات زیادہ وزنی ہوں گے اور وہ بیریں۔ سبحانه الله وبحمده عدد خلقه و نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته كوياآب ليفاييل بيفر مارب بين كدان كلمات كوبهى اين ذكرواذ كارمين شامل كرليس اوران ميس سے ہر كلے كوتين تين مرتبه پر صنے كى تعليم دى۔ سیدہ جو بریبہ ڈالغؤا کے مستقل روزے رکھنامشہور تھا انہوں نے اپنے

آپ کوتر و تا اسلام کے لئے وقف کر دیا وہ ندہبی کتب کی پر جوش قاربی خیس جن میں قرآن یاک کا خصوصی ذکر ہے جو انہوں نے اُم المونین سیدہ عائشہ صديقة والنفاات براهنا سيها-أم المونين سيده عائشه صديقة والنفا ني كريم النالا کی اس شادی پر بہت خوش تھیں کیونکہ اس عقد مبارک سے دین اسلام کی شان میں مزيداضا فدبهوابه سيده عا تشه خلافها، حضرت جوريد خلافها كوملت المنظمة اسلاميه كاعظيم سرماية قراردي تفيس-أم المومنين سيده عائشه صديقه والفيهان أيك موقع يرفر مايا حضرت جورید بناتیا ہے بری تعمت لوگوں کے لئے کوئی نہیں۔۔اُن کی مسحور کن شخصیت ہے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکتا تھا۔ سرولیم میور SirWilliam Muir اس شادی مبارکه پرتبصره کرتے ہوئے لکھتاہے: "جونهی شادی کی صدائے بازگشت جار دا تک عالم میں سی گئی تولوگ كہتے تھے كداب بنومصطلق أن كرشتے وار بن رہے ہيں اس کئے بنومصطلق کے بقیہ قیدیوں کو جناب جورید بناتھا کے حق مہر میں آزاد کر دیا جائے گااور اس ہے بھی بڑھ کرخوش آئند بات يتمى كدأم المونين سيره عائشه صديقه ظافيًا نے آنے والے ونول میں فرمایا کہ"اں کے بعد کوئی عورت اُن لوگوں کے لئے سیدہ جوريد واللهائ سے بردی نعمت نہ ہوگی''۔ خواب سيده جويريه الله الله

سيده جوريد اللفينا فرماتي بين كه حضور يُرنوري ليالية كي خدمت مين آنے

ے پہلے میں نے ایک خواب و یکھا کہ مدینہ منورہ کی طرف سے جاند نازل ہوا اور میری گود میں آگرا۔ میں نے بیوا قعد کی سے ذکر نہ کیا یہاں ک کہ بؤمصطلق پر جملہ ہوااور ہم قیدی بنا کرلائے گئے تو میر نے خواب کی تعبیر بیہ ہوئی کہ حضور پڑا ہے انے محصے آزاد فرما کرا ہے عقد میں لے لیا اور جب بیخبراوگوں میں پہنچی کہ حضور نبی کریم لٹی آئے نے سیدہ جو پر بیر دائے ہا کو شرف زوجیت عطا فرمایا ہے۔ اس عقد مبارک سے صحابہ کرام نے آپس میں بیہ طے کیا کہ حرم نبوی پڑا ہے عزیز و ا قارب کو قیدر کھنا مناسب نہیں ہیں جس کے ہاتھ میں جو قیدی تھا صحابہ نے سب ا قارب کو قیدر کھنا مناسب نہیں ہیں جس کے ہاتھ میں جو قیدی تھا صحابہ نے سب ا قارب کو قیدر کھنا مناسب نہیں ہیں جس کے ہاتھ میں جو قیدی تھا صحابہ نے سب کو آزاد فرما دیا۔ اس دن بنومصطلق کے سوگھرانے آزاد کئے گئے۔

معرفائ مرفائ والمستعالي والمستعادة المناسع وفائك

## وصال سيده 🎨

وصال میں قدرے اختلاف ہے بعض مورضین نے 50 ھے، بعض نے 52 ھے اور بعض نے 55 ھے انگھا ہے۔ وصال کے بعد جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی اور بقیداً مہات المومنین کے ہمراہ آرام فرما ہیں۔



#### بحضورام المؤمنين سيدة جويرية

الصلاة والسلام عليكِ يا سيدتي جويرية بنت الحارث العظم نساء قومكِ بركةً و عِزاً الله يا من أعُتِق بزواجك أهل مائة بيت من بيوت بنى المصطلق إكراماً لكِ ومهراً الله وعلى زوجكِ سيد الخلق الله صلاة وسلاماً في كل لمحة ونفس عدد ما وسِعهُ علم الله الملك الحق الله





#### أم المومنين سيدة أم حبيبه الله

حضرت اُم حبیبہ ڈاٹھنا کی زندگی کے ابتدائی ابواب بڑے الم انگیز ہیں ایکن آخری ابواب فرحت اور بشارت کا ولا ویز ہیں۔ اُم جبیبہ ڈاٹھنا ابوسفیان کی بیٹی تھیں جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ کا نام " رحلہ" تھا۔ آبائی وین بت پرستی ترک کر کے اپنے شو ہر عبیداللہ بن جحش کے ساتھ شیدائے اسلام ہوگئیں۔ قریش کو جب اُن کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے ان پر تعذیب و تکالیف کے تازیانے برسانے شروع کر دیئے۔ بنوا میہ کو گوں نے ابوسفیان کے اشارے پر اس قدر تنگ گیا اور ستایا کہ دونوں میاں بیوی جرت میشہ میں شامل ہوکر اپنا دین وایمان بچانے پر مجبور ہوگئے۔ سرز مین حبشہ پہنچ کر قدرے اطمینان محسوس ہوا لیکن پر دہ تقدیر میں ابھی سخت آ زمائش اُن کے قدرے اطمینان محسوس ہوا لیکن پر دہ تقدیر میں ابھی سخت آ زمائش اُن کے نصیب میں تھیں۔

سیدہ اُم جبیبہ ظافہ کے شوہر عبیداللہ جھش نے جب جبشی پادر یوں کی شان وشوکت کودیکھا تو مرتد ہوکر عبسائیت کے دامن میں پناہ لے لی اور شراب خوری کے عادی ہوگئے۔ بیوی ہے کہا کہ یاتم عیسائیت قبول کراویا پھر طلاق کے لئے تیار ہوجاؤاوراب سیدۃ رملہ کے سامنے تین ہی راستے تھے۔

- 1- شوہر کی بات مان لیں اور عیسائی ہوجا ئیں لیکن اس میں دنیا و آخرت دونوں کا زیاں تھا۔
- 2- باپ(ابوسفیان) کے پاس مکہوا پس چلی جا ٹیں لیکن وہاں کفرو شرک کی آغوش کھلی تھی اور پھر باپ کو بھی ان کی پرواہ نہ تھی۔ شرک کی آغوش کھلی تھی اور پھر باپ کو بھی ان کی پرواہ نہ تھی۔
- 3- حبشہ میں بی رہ کراپنی بیگی کے ساتھ مہاجرت کی زندگی گزاریں۔

مرور المرور ا رملہ کے شوہر ہے ایک بچی تھی جس کا نام حبیبہ تھا اس کئے رملہ اُم المومنين ہونے كے بعداً م حبيبه كہلانے لگيں۔ سيدة أم حبيبه والنوز نے اللہ اور رسول الله منافقة كى رضا كوا بنا مقصد زندگی بنا کر حبشہ میں رہنے کا فیصلہ کرلیا مگر اُن کی زندگی کے بیرکرب انگیز کھے زیادہ طویل نہیں ہوئے اور شوہر نشے کی حالت میں اس دنیا ہے چل بسا۔ سيدة أم حبيبه والفايروليل مين بيوه موكنين باب كومكه مين خبروي كني مكر باب نے پردلیں میں بیوہ ہوجانے والی بیٹی کی پرواہ تک نہ کی۔ سركار دوعالم سُلَيْنَا كوجب اس بورے معاطے اور أن كى اسلام بر ثابت قدمی کی خبر ملی تو آپ مالی الله اسیدة أم حبیبه کے اس موقف سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔مظلوموں اور پریشان حالوں کے عم خوار آ قامنا ﷺ نے سیدۃ اُم حبیبہ کی عدت بوری ہونے کے بعدا پنے معتمد خاص حضرت عمر و بن اُمیدالضمر ی کے باتط حضرت نجاشى طانفة كوبيغام بهيجا كهسيدة أم حبيبه سے ميرا نكاح كرديں۔ حضرت نجاشي الله في الماني باندي "ابرهه" كوحضرت أم حبيبه من الله الم کے پاس بھیجا کدائنیں بتائیں کہ میرے پاس رسول الله من فیا کا فرمان آپہنیا ہے کہ میں تم سے آپ ساتھ کا نکاح کردوں اور مجھے آپ ساتھ نے اپنی شاوی کا وكيل بنايا ہے آپ بھی کسی کوا پناوكيل مقرر كريں۔ اس پیغام سے سیرۃ أم حبیبہ ظافیا كى قسمت كاستارہ آسانوں كى بلنديوں پرأڑنے لگا كهاب أنہيں أم المونين اور زوجہ نبی الاولين والاخرين كا شرف حاصل ہونے والا ہے۔سیدۃ اُم حبیبہ بھاتھ کے باندی کوڈ طیروں وعائيں ويتے ہوئے كہا كەخالد بن سعيد بن عاص بى يہال ميرے سب سے

سيون المن المنظمة المن قریی ہیں میں انہیں اپناوکیل مقرر کرتی ہو۔ حضرت اصحمة النجاشي نے تمام مہاجرین صحابہ کو دربار میں جمع کیا پھر خطبه نكاح بره هااوركها الحمد لله الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الذي بشربه عيسي بن مريم ، أمابعد ، فان رسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ أَن أَزُوجه أَم حبيبه بنت ابي سفيان. حمدوثناء کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول ملائظ کا فرمان عالی ہے کہ میں رملہ بنت ابوسفیان کو اُن کے نکاح میں دے دوں تو میں اس کی تعمیل كرتابول اورعوض حق مبر 400 دينار "رمله" كوسركاردوعالم سالفيا ك عقد نکاح میں دیتا ہوں اور حق مہر کی رقم حاضرین کے سامنے ادا کر دی۔ شاہ نجاشی واللی کے خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت خالد بن سعید واللی کھڑے ہوئے اور فرمایا: الحمد لله، أحمده وأستعينه واستغفره وأشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده و رسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ..... حمدو ثنا کے بعد میں نے اپنی موکلہ رملہ بنت ابوسفیان کورسول اللہ سُلَقِیْلِم کے عقد نکاح میں دیا۔اللہ مبارک کرے۔ حضرت نجاشی ڈٹاٹٹ کو کتنا بڑا اعز از حاصل ہے کہ اس وفت کی عظیم طاقتول میں سے ایک طاقت ورحبشہ کا بادشاہ سیدُ الانبیاء والمرسلین سَلَیْظُ کا نکاح خوال بھی خود بنتا ہے اور دلہن کاحق مہر بھی خود اپنی جیب سے ادا کرتا ہے بات صرف بہاں تک نہیں بلکہ ایک عالی شان دعوت ولیمہ کا بھی شاہ حبشہ کی طرف سے انتظام کیا جا تا ہے۔ نجاشی کا وطن گویا حضرت اُم جبیبہ فاتھا کا میکا بن چکا تھا۔
حضرت نجاشی کی باند کی خاص "ابر ہے" جوسیدۃ اُم جبیبہ فاتھا کے بیاس پیغام خوشخری لے کر گئی تھیں وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھیں اس لئے انہوں نے شادی کے تمام کام خوشی سے انجام دیئے اور جب سیدۃ اُم حبیبہ فیتھا مدینہ منورہ جاربی تھیں تواہر ہے آن سے باربار درخواست کرربی تھی کہ رسول اللہ منافیظ مے میری مغفرت کے لئے ضرورہ عاکروانا۔

اُم المونین سیرة اُم جبیبه نظافا فرماتی بین کدجب بهم مدینه منوره بینی گئے تو میں نے آپ شافی کو بتایا کہ کس طرح شاہ جبشہ نے عقد نکاح کا انتظام کیا اور اُس کی باندی حضرت ابر حد کے گیا احساسات وجذبات تھے پھراُس باندھی کا سلام اور دعا کے لیے سرکار دوعا لم مُنافِقا ہے کہا جس پرآپ شافیا نے فرمایا "و علیها السلام" کے لیے سرکار دوعا لم مُنافِقا ہے کہا جس پرآپ شافیا نے فرمایا "و علیها السلام" کہاس پر بھی سلام ہواور پھراس باندی کے لئے مغفرت کی دُعا بھی فرمائی۔

قارئین کرام! یہ بات قابل غور ہے کہ شاو حبشہ کی باندی نے اسلام قبول کیا اور پھر کس طرح سر کاردوعالم سلاھی کی بارگا واقد س میں ایک مقام حاصل کرلیا یقیناً وہ ایک بخشی ہوئی خاتون ہے کہ جس کے لئے سرکاردوعالم سلاھی نے دعا فرمائی اور پھر اُس کے سلام کا بھی جواب عنایت فرمایا۔ صدصد سلام ہوں شاو حبشہ کی اس عظیم باندی پر۔

#### کی مقام دفن ہے

حضرت سیدناامام زین العابدین بیالتی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں فیالتی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ برآ مدہوا جس پرلکھا تھا۔ ھذا قبر رملہ بنت صخر (بیرملہ بنت صخر کی قبرہے)

حضرت امام زین العابدین طالفیا فرماتے ہیں کہ میں نے ولی کتبہ وہیں يرركه ديا-اس روايت سے بيظاہر ہوا كهسيدة أم حبيبه كى قبر حضرت مولاعلى والفيا کے گھر میں تھی۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق اُم المومنین این بھائی حضرت امیرمعاویہ ہے ملنے دمشق گئیں اور وہیں آپ کا وصال ہو گیا اور دمشق میں ہی دفن کی گئیں۔

مِلْوْلِيْ مِلْوَلِيْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُن

#### و مناقب و مناقب

أم حبيبه كو السابقون الاولون ہونے كا اعز از حاصل ہے ليعني آپ ابتدائی زمانے میں ہی اسلام کے دائرہ رحمت میں شامل ہو گئیں تھیں۔اسلام کے ساتھ شدید محبت تھی اس کا اندازہ اس بات لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے اپنا گھر بار، والدين اوروطن اسلام كى خاطر چھوڑا، حبشہ ميں اپنے خاوند كوعيسائى ہونے پر چھوڑ انگراسلام پر ثابت قدم رہیں۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا نکاح سیدہ أم حبیبہ ہے ہواتواں وفت سیدہ کے حوالے سے بیآ بیت نازل ہوئی۔

عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عنقریب اللہ تعالیٰتم میں اور اُن لوگوں میں جن کے ساتھ تمہاری عداوت ہے دوئتی کردے۔

سیدہ اُم حبیبہ واللہ اصورت اور سیرت میں خوبصورت تھیں آ پ کے والدآب كوالدآب كحسن برفخركياكرتے تف۔

#### چې خواب و نکاح چې

سيدة أم حبيبه والله فرماتي بين كه مجھے خواب ميں كوئى ايك آ دمى و کھائی دیا جو مجھ کو اُم المومنین کہدکر پکاررہا تھا اس سے میں نے تعبیر لی کہ میں

مر المراق حضور للتاليم كازوجيت مين آؤل گي۔ سركاردوعالم بينية في اس شادى كى حكمت عدد مقاصد ميں كامياني حاصل کی۔ایک طرف توانہوں نے اپنی پیندیدہ حکمت عملی کے مطابق رنجیدہ خاطرخاتون کواز سرنوزندگی میں بحال کردیا اور دوسری طرف اس حکمت عملی ہے اسلام کے کٹر دشمن ابوسفیان کواسلام کی مخالفت کم کرنے پر مجبور کردیا۔ جب ابوسفیان کواس شادی ہے آگاہ کیا گیا تو ہے اختیاراُن ہے منہ ے نکل گیا کہ کم از کم محمد اللہ ایم ہے کر دار پر بطورانسان کوئی سیاہ داغ نہیں۔ الم فضائل الم سيده أم حبيبه رطافي بهت بى مهربان اور بامروت خاتون تقيس جورسول الله يليليّن كاول وجان سے احترام كرتى تھيں۔ آپ كےول ميں خوف خدا كوث كوث كربهرا مواتها آب نه صرف اپني بخشش بلكه تمام مسلمانوں كى بخشش كيلے وُعا کرتی تھیں تیموں کی پرورش اور دیکھ بھال کے لئے اُن کا بہت او نیجامقام تھا۔ واشنگشن ارونگ Washington Irving این تصنیف Life of Mahomet ین قریر تا ہے: "" بیوہ (سیدہ اُم حبیبہ ظالفا) رسول الله لله الله کے شدید وحمن ابو سفیان کی بیٹی تھیں سیاسی انداز فکروسوج کو بروئے کارلاتے ہوئے حضور نی کریم سیلی نے سوجا کہ اس شادی سے سیدہ اُم حبیبہ ظافیا کے والد ابوسفیان کی اسلام وشمنی کو کم کیا جاسکتا ہے۔'' تابیه ایب ایس Nabia Abbot [امریکی منتشرقه ،عربی زمان کی ما ہر، شکا گو یو نیورشی کی پروفیسر، قدیم ادب اسلامی میں تخصص کیا اور کئی کتب اور الله مقالات تحريك عنا تحريركرتي ها:

معروائي مارسان والمارسان والمارس ووائي "أن (سيده أم حبيبه خلطهٔ) كى عمراس وفت 35 برس نقى اوراس طرح آب لین اللے سے اُن کی شادی مکنه طور براُن کے والدا بوسفیان ہے بہتر دوستانہ تعلقات اور رشتہ استوار کرنے کی ایک کوشش تھی یا پھر آپ میلیل کی طرف سے معنی خیز اشارہ جو اُن کی تازہ كاميابيول اوراستحكام طافت اوراثر ورسوخ كى نشاندى كرر باتها-" Sir John Bagot Glubb [ برطانوی منتشرق، فوجی جرنیل ، عراق میں عربی زبان سیھی ، کئی کتابیں لکھیں جوزیادہ ترعربوں کی تاریخ اور اُن ك جغرافيد متعلق بي ] سيرت يراني كتاب "حيات محديثيني اورآب ينايل کازمانہ The Life and Time of Muhamamd پیرکرتا ہے: "بدواقعه بهارے ذہنول پر عجیب وغریب اثر کرتا ہے، کہا بیرجا تا ہے کہ حضور لیٹی آئی نے مختلف خاندانوں کی لڑکیوں سے شاویاں محض اس لئے کیس کہ اُن خاندان والوں ہے حضور بیٹی آئی کے تعلقات استوار ہوں اور آپ بیٹی آپار نے خاص طور پر حبشہ کے شہنشاہ کو خط لکھ سيده أم حبيبه سے نكاح كا بيغام بهجوايا اگر آپ الياني كا مقصد صرف عورت كاحصول عى موتا توايك سايك بره صرحمين وجميل اورخوبصورت سےخوبصورت ترکڑ کی عرب ہی میں آپ کومل سکتی تقی سینکڑوں خوبصورت لڑکیاں عرب ہی میں موجود تھیں۔ان ساری بری پیکرول کوچھوڑ کرسیدہ اُم حبیبہ ڈالٹنا جو بیوہ بھی تھی (ایک بیکی کی مال بھی تھی) حبشہ ہے بلوا کر حضور التالیم کا شادی کرنا اس یات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور ﷺ غالبًا اُم حبیبہ خلی اُ اُ توسط سے ابوسفیان کے ساتھ این تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے۔



الصلاة والسلام عليكِ يا سيدتي أم حبيبة ﴿ وَ وَجِ النبي الهاشمي القُرشي ﴿ يا من كتب عليكِ رسول الله وأنتي في هجرة الحبشة بمكتوب مِنُ حضرته للنجاشي ﴿ يا من طويّتي فراش رسول الله عندما دخل عندكِ أبيكِ حتى لا يجلس عَليه غيرة على فراش النبي ﴿ وعلى زوجكِ نبي الله ومصطفاه ﴾ صلاة وسلاماً في كل لمحة ونفس عدد ما وسِعة علم الله ﴿

# منقبرت

#### ربحضور أم المومنين سيدة أم حبيبه

رم وعصمت کا نشاں اُم جبیبہ بھا آپ ہیں
مصطفیٰ ملیفے کی رازداں اُم جبیبہ بھا آپ ہیں
ہور ہو گئیں
ہور ہو گئیں
ہور ہو گئیں
ہور ہو گئیں
ہور ہو سعادت کا بیاں اُم جبیبہ بھا آپ ہیں
عقد حبشہ میں ہوا جن کا شہ ابرار علی ہے
مفرد وہ داستاں اُم جبیبہ بھا آپ ہیں
مفرد وہ داستاں اُم جبیبہ بھا آپ ہیں
اُس لیے بھی ضوفشاں اُم جبیبہ بھا آپ ہیں
تا ابد ہے ساتھ حاصل آپ بھی خوفشاں اُم جبیبہ بھا آپ ہیں
تا ابد ہے ساتھ حاصل آپ بھی خوفشاں اُم جبیبہ بھا آپ ہیں
کیوں نہ آ قاطی ہے شفاعت کی سند پائے بلال
کیوں نہ آ قاطی ہے شفاعت کی سند پائے بلال
جب کہ اس ہے مہرباں اُم جبیبہ بھی آپ ہیں
بلال رشید (مرحوم)۔اسلام آباد





#### أم المومنين سيده صفيه

معرفائ معرفائ والمستعارة المستعارة ا

سیدہ صفیہ ڈاٹھٹا یہودی قبیلہ بنونضیر کے سردار جی بن اخطب کی بیٹی تھیں،آپ بہت زیادہ عقل مند،خوش خلق،برد بار،صابرہ اورشا کرہ خاتون تھیں۔

#### یکاج اول کی۔

سیدہ صفیہ ڈیا ہے اور باپ دونوں طرف سے رئیس زادی تھیں اور باپ دونوں طرف سے رئیس زادی تھیں اور بڑے نازونعم میں پرورش بائی تھی اس لئے آپ ڈیا ہے کہ شادی ہنوقر بظہ کے مشہور شہسوار سلام بن مشکم ہے کردی گئی لیکن دونوں میاں بیوی میں نباہ نہ ہونے کے باعث نتیجہ طلاق برنکلا۔

#### یکاح دوم کی

طلاق کے بعد آپ کے والد نے سیدہ صفیہ وہ اور کے سب سے الحقیق ہے کا نکار کنانہ بن الحقیق ہے کر دیا جو خیبر کے رئیس اعظم ابورا فع کا بھیجا اور خیبر کے سب سے مضبوط قلعے کا حاکم تھا اور جنگ خیبر میں ہی قتل ہوا۔ سرکار دو عالم پھیلیم نے یہود یوں کی خفیہ سازش کونا کام بنانے کے لئے خیبر پرحملہ کر کے اس کوفتح کر لیا تو مالی غیبہ سے میں چند عورتوں بھی آئیں جن میں حضرت صفیہ اور اُن کی بہن بھی شامل تھی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دھیہ کلیے والی نے عرض شامل تھی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دھیہ کلیے والی اللہ میں آئی ایک کینے عطافر ماویں تورسول اللہ میں آئی ایک کر لوجس پر حضرت وجیہ والی نے سیدہ صفیہ کو پہند کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت صفیہ ماں اور باپ دونوں جانب سے عالی نسب ہیں اور ایک سردار کی کوئی ہیں اور حسن و جمال میں بھی یکنا ہیں اس لئے اگر حضور پر ٹور شوری اُن ان کو لئی ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی افساف ہوگا کیونکہ دجیہ جائے گی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی افساف ہوگا کیونکہ دجیہ حائے گی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی افساف ہوگا کیونکہ دجیہ حائے گی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی افساف ہوگا کیونکہ دجیہ حائے گی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی افساف ہوگا کیونکہ دجیہ حائے گی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی افساف ہوگا کیونکہ دجیہ کلیے والی قو بہت ہیں گرصفیہ جیسی کوئی نہیں۔

مدارج النبوت میں بیروایت موجود ہے کہ جب سیدہ صفیہ والفہا کو بارگاہ رسالت مآب لیٹھا تھے۔ کیا گیا اور صحابہ کرام کے اصرار پر حضور پُرنور بیٹھا تھے۔ کی نتیب فی مالیا تو اُن کو خیمہ میں بھیج دیا گیا۔

معرف المعرف المعرفة المعرفة المعرفة المع

### یکی سیده صفیه اس کا خواب را

سیدہ صفیہ ڈھٹھ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ڈھٹھ خیبر میں آشریف لائے تو میں نے خواب دیکھا کہ سورج میرے سینے میں آگراہے ہے بیدار ہونے پر میں نے بیخواب اپنے خاوند کو سنایا جس نے میرا خواب من کرانے زورے بیمیں نے بیخواب اپنے خاوند کو سنایا جس نے میرا خواب من کرانے زورے بیمی میں آگیا اور پھر خواب کے جواب میں بھے تھے تھیٹر مارا کہ اُس کا اثر میری آئکھوں میں آگیا اور پھر خواب کے جواب میں کہا کہ تو اُس بادشاہ کی تمنا کرتی ہے جواس شہر میں آیا ہے پس رسول اللہ سے ایک نے خیبر فتح کر ایا اور میرے خاوندگی گردن اُڑادی گئی۔

### ی سیده صفیه ایک مهذب خاتون را

حضور پُر نور النظام جب خیمہ میں تشریف لائے توسیدہ صفیہ ظالیا اب النظام کود میصنے ہی کھڑی ہوگئیں اور وہ اسر جوائن کے لئے خیمہ میں تہہ کرکے رکھا تھا اُس کو آپ لیٹھایی کے لئے بچھا دیا اور خود نہایت ادب سے زمین پر بیٹھ گئیں۔ آپ لٹھایی نے فرمایا اے صفیہ! تمہارے باپ نے بمیشہ مجھے عداوت رکھی بیبال تک کرفن تعالیٰ نے اپناوعدہ پورا فرما دیا اور تمہارا والد بھی مارا گیا۔ اس کے جواب میں حضرت صفیہ ظالی نے عرض کیا یا رسول اللہ لٹھایی اُج و تعالیٰ کئی بندے کودو سرے کے گناہ کے بدلے نہیں پکڑتا اس پر حضور پُر نور لٹھایی اُج و نوایا۔

رونته بین اختیار ہے کہ اگرتم آ زاد ہوکرا پی قوم میں جانا جا ہتی ہوتو تم جا سکتی ہواور اگرتم اسلام قبول کرلوتو میں تنہیں آ زاد کر کے اپنے عقد میں لیتا ہوں''۔ [واضح رہے کے حضور باعث تخلیق کا ئنات بھیلیّا کا ہرکام مولا کریم کی رضاا ورحکم کے مطابق ہوتا ہے] سیدہ صفیہ ڈاٹھٹیائے حضور نبی اکرم بھیلیّا ہے کے ارشادمبارک پراسلام قبول

یدہ سے برائی کے المونین میں شامل کر ایک ہور کے انہات المونین میں شامل کر لیا تو آقادوعالم بھالی نے سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے اُمہات المونین میں شامل کر لیا اوراس عمل مبارک سے رسول اللہ بھی تھا کہ کہ محکمت عملی یوں واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے یہودیوں کی اسلام دشمنی کو بدلنے کی انہوں نے یہودیوں کی اسلام دشمنی کو بدلنے کی کوشش کی جدیہا کہ انہوں نے اُم المونین سیدہ جویریہ جائے ہے شادی کر کے قبیلہ بؤمصطلق کے مسلمانوں کے خلاف غم وغصہ کوشمندا کرنے کے لئے کیا تھا۔

#### کا حسن و جمال کی

سیدہ صفیہ ڈاٹھی مسن وجمال میں بے مثال تھیں آپ ڈاٹھی کا حسن ایبا تھا کہ جب آپ ڈاٹھی میں مضور پُرٹورلیٹی آپ کی زوجہ بن کرآ سی تو مدینہ منورہ کی خواتین آپ ڈاٹھی سے حسن کا شہرہ سن کرآپ کود کھنے کے لئے آسی ان منورہ کی خواتین آپ ڈاٹھی سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھی نقاب اوڑھ کرآسیں اور مصرت صفیہ ڈاٹھی کو دیکھ کر جانے لگیں تو آپ لیٹی آٹی نے اُن سے پوچھا اے عائشہ! کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک یہودیہ کو دیکھا ہے اس پر عائشہ! کیا دیکھا ہے اس پر عائشہ! کیا دیکھا ہے اس پر

رسول الله يليالي فرمايا-فأنها أسلمت و حَسُنَ اسلامها "ايبامت كهووه اسلام لے آئيں ہيں اوراُن كا اسلام نبایت اچھااور بہتر ہے' أم المونين سيده صفيه كے حسن كا شهره من كرسيده النساء خاتون جنت شنرادی کونین جب اپنی چند مہیلیوں کے ساتھ آپ کو دیکھنے کے لئے آئیں تو سیدہ صفیہ طالعی اے شہرادی کو نین کوانے کا نول کے جھمکے پیش کے اور آپ کی سهيليول كوبهي بجهانه بجهاز يوريبش كيا-حرم نبوی میں داخلے ساتھ ہی سیدہ صفیہ ڈالٹھا آ قالین آیا کی خدمت اور ول جوئى مين لك كنين آب والفينا بهت لذيز كها نا يكاتى تحين اوررسول الله ين الينام بارگاه میں بھیجا کرتی تھیں۔اُم المونین سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھٹھا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ والفینا سے اچھا کھانا یکانے والاکسی کوہیں دیکھا۔ رہے سیدہ صفیہ کی حضور 🗐 سے محبت 💮 حضرت سيده صفيه والفها ، سركار وو عالم يتاليل سے انتها ورجه محبت كرتى تھیں جس کا اندازہ صرف اس ایک بات ہے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی اكرم ليناتي ظاہرى مرض ميں مبتلا ہوئے تو تمام ازواج مطہرات سيدہ عائشه صدیقد فالغیا کے جره مبارک میں حضور پُرنور شاید کی عیادت کے لئے آئیں۔ سيره صفيه والغينان جب حضور يتالين كوب جين ويكها توكها "يارسول

الله ينياية! كاش آب كى بيارى مجھ لگ جائے" جس پر دوسرى از واج ايك

دوسرے کودیکھنے لگ پڑی تو رسول اللہ بھاتھ نے فرمایا ، واللہ! بیہ مجی ہیں' معنی

صرف دکھاوے کے لئے نہیں کہدر ہیں بلکہان کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ یہ سے

ول کے ساتھ ایسا کہدرہی ہیں۔ اس روایت سے بیریات بھی ثابت ہوئی کہ سیدہ صفیہ ذاہنا کو حضور نبی اكرم ينفية كيساتها تن محبت تقى كه آب إني جان بهي بيار مصطفى ينفية يرنجها ور كرنے كے لئے تيار تھيں۔ كتب تاريخ ميں بيات زير بحث ربى كدآيا سيده اس روایت سے بیربات بھی بالکل واضح ہوجاتی ہے۔ ''سرکارِ دوعالم ﷺ خیبراور مدینه منورہ کے درمیان تین دن قیام يذرير إلى دوران آب الله آبا الكي رات سيده صفيه والله ك ہمراہ رہے اور مجھے تھم دیا کہ مسلمانوں کو شادی کی وعوت میں شرکت کے لئے بلاؤاور پھراُن کی تواضع کھجوروں، پنیراور روغن میجھ اورلوگوں نے بھی سیدہ صفیہ ڈاٹھٹا کے بارے میں کہا کہ آیا وہ رسول الله ين وجه تحيس يا كنيز؟ جواب ميس چند لوگول نے كہا كه اگر حضور یاک بھاتیے نے انہیں بروے (برقع) میں رکھا تووہ ازواج مطہرات میں ہے ہوں گی بصورت دیگروه کنیز ہوں گی۔ چیجے سیدہ صفیہ ڈاٹھ اے لئے جگہ بنائی اوراُن کے اور دیگرلوگوں کے ورمیان ایک پردہ لٹکا لیا جس سے صاف واضح ہو گیا کہ رسول الله التي الله التي الله التي المائية ایک مرتبهام المومنین سیده حفصه والفیان نے سیده صفیه والفیا کے بہودی النسل ہونے كا تذكره كياجس پرسيده صفيہ ظالفيانے رسول الله سي الله عند عاليت



#### بحضورام المؤمنين سيدة صفية

الصلاة والسلام عليكِ يا سيدتي صفية بنت حُبَّى ؟ يامن زوجكِ نبي وأباكِ نبي وعَمَكِ نبي ؟ يامن بشرَّكِ ربكِ في رؤياكِ بأن قمر قد وقع في حِجركِ ، ومن بعدها كان سيدي رسول الله زوجاً لكِ ، وعلى زوجكِ سيد المرسلين ، صلاة وسلاماً في كل لمحة ونفس عدد ما وسِعهُ علم رب العالمين ؟





#### أم المومنين سيده ميمونه الم

اُم المونین سیده میموند نظافیا نهایت متی ، پر بیز گار اور صلدرجی کرنے والی خاتون تھیں آپ بلای کا اصل نام "بُسره "تھالیکن حضور پُرنور شِلای کے عقد میں آنے کے بعد آپ شِلای کا میں بدل کر میموند رکھا یعنی مبارک اور برکت والی سیده میموند فرانی حارث کی بیٹی تھیں اُم المومین والد کی طرف ہے جناب مصور عیال پر حضور نبی اگرم شِلای کے نسب مبارک ہے جاملتی ہیں ۔ آپ زائی کو الملالید بھی کہاجا تا ہے۔

# ي نكاح أول و دوم ر

سیدہ میمونہ خلافیا کے پہلے عقدوں میں اختلاف ہے بعض کے زدیک آ پ خلافی کا پہلا نکاح مسعود بن عمر والتقفی سے ہوالیکن بوجوہ طلاق ہوگئی اور پھر اُن کا دوسرا نکاح ابورهم بن عبدالعزی سے ہوا۔ بعض نے پہلا نکاح خویطب بن عبدالعزی سے اور دوسرا نکاح ابورهم بن عبدالعزی سے اکھا ہے۔ ابورہم کا 7 عبدالعزی سے اور دوسرا نکاح ابورهم بن عبدالعزی سے لکھا ہے۔ ابورہم کا 7 ہجری میں انتقال ہوگیا اور سیدہ میمونہ بیوہ ہوگئی۔

### ی حرم نبوی میں داخلہ ہے

ذی العقد ہ 7 ھیں حضور پُرنور ﷺ عمرۃ القضاء کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکد مرمدروانہ ہوئے تو مکہ سے باہر 10 میل کے فاصلے پرمقام ''مسر ف' میں قیام فرمایا، سیدہ میمونہ اس مقام پر مقیم تھیں۔ سیدہ میمونہ کے بچا زاد اور بہنوئی حضرت عباس بن عبدالمطلب ﷺ جوسیدہ کے بیوہ ہوجانے پر براے متفکر اور پریثان تھے حضور نبی رحمت ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی یارسول اللہ ﷺ امیمونہ بیوہ اور بہارا ہو چکی ہیں اس لئے اس کے سہارا کے لئے اس سے عقد فرمالیں حضور رحمۃ للعالمین ﷺ اس سے عقد فرمالیں حضور رحمۃ للعالمین ﷺ تھیں نہیں کے لئے اس سے عقد فرمالیں حضور رحمۃ للعالمین ﷺ تھیں اس کے سہارا کے لئے اس سے عقد فرمالیں حضور رحمۃ للعالمین ﷺ تھیں عرب کی ول جوئی کے لئے اس سے عقد فرمالیں حضور

مِنْ الْفَالِي مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ ا ری پیغام نکاح ری حضرت نبي اكرم يقيليك نے حضرت جعفر بن ابي طالب بنالليك كو بيغام نکاح دے کرسیدہ میمونہ ڈاٹھٹا کے پاس بھیجا جو کہ انہوں نے اُسی وفت قبول کر لیا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سیدہ میمونہ ڈاٹھٹا کوجس وفت حضور الليفييم كي طرف سے بيغام پہنچا تو اس وقت آپ دلائھا اونٹ پرسوار تھيں تو جواب میں فرمایا۔ البعير وما عليه لله و لرسوله كداونث اورجو يجهاونث يرب وهسب اللداوراللد كرسول يتنايي كاب-أم المومنين سيده ميمونه ذالفيان في سيدنا حضرت عباس ذالفيا كواينا وكيل مقرركياجنهول نے آپ فالغفا كا نكاح حضور نبى كريم الله الله كساتھ كرديا ورخطبه نکاح بھی حضرت عباس طال نے بڑھایا۔ نکاح مبارک کے بعد حضور پر نور بھالیا نے مناسب سمجھا کہ رفعتی عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہواور آپ بیٹیڈیٹر عمرہ کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اُم المونین سیدہ میمونہ فالفہا کی عمر حضور پرنوریتیاتی کے ساتھ شادی کے وقت ایک روایت کے مطابق 35 یا 36 سال تھی۔ یکاح هذا کی وجوهات و فواند کی سیدنا حضرت خالد بن ولید، سیدہ میمونہ ڈاللیٹا کے بھانجے تھے اور وہ أنهيس بهت زياده جا ہتی تھيں جب سيده ميموند اللها كي حضور پُرنورليالي کے ہمراه مدینه منوره رخصتی ہوگی تو اس عظیم جنگی مجاهد نے اپنے لوگوں کواکٹھا کر کے کہا۔ " نبی اکرم ﷺ نه تو نجوی میں اور نه بی جاد وگر ، وه جو یکھ فر ماتے ہیں وہ وحی الٰہی ہے بہتریہی ہے کہتم سب اُن کے پیروکار بن جاؤ'

موجود حاضرین میں سب سے پہلے سیدنا خالد بن ولید نے خودا پنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔فوری طور پر حضرت عثمان بن طلحہ کے ہمراہ حضور نبی کریم بیٹی بیٹی کی قدم ہوی کے لئے مدینہ منورہ روانہ ہو گے اور پھر بعد میں آپ بیٹی آپار کی بارگاہ ہے سیف اللہ کے لقب سے نوازے گئے۔

حضور نبی کریم بین آی سیدہ میمونہ ویلی سے شادی کی دوہری وجو ہات ہیں پہلی وجدان کی بلندی مقام ،ارتفاع قسمت اوران کے خاندان کی دلجو کی اور دوسری وجہ بیتھی کہ خالد بن ولید جیسے عظیم جنگجو جو کہ غزوہ اُحد میں مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچا چکے تھے،کوان کی محبوب خالہ سیدہ میمونہ وہائی کے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچا چکے تھے،کوان کی محبوب خالہ سیدہ میمونہ وہائی کے مشرف بین ہوئے ہوئے اسلام قبول کرنے کی رغبت دینا تھا اور اس شادی سے حضور لین آئے اور خالد بن ولید اور اُن کے ساتھیوں کے درمیان تعلقات اُستوار ہوئے اوران کے مشرف بہاسلام ہونے سے مونین کی صفول میں اضافہ ہوا۔

واشکنن ارونگ (Washington Irving) نجی آخرالز مان سیایی کی سیدہ میمونہ دیاتی سے شادی کے متعلق درج ذیل رائے کا ظہار کرتا ہے:

''بلاشیہ حضور نبی پاک سیایی کی بیشادی آیک حکمت عملی کے تحت بھی جس سے دواہم مقاصد حاصل ہوئے جن میں آیک بیر تھا کہ خالد بن ولید، جو بیوہ خاتون (سیدہ میمونہ دیاتی) کے بھانچے تھا کہ خالد جنگ میں پیغیبر اسلام کے مشن کو تباہی کے دھائے تک لے گئے جسک سیاسلام کے مشن کو تباہی کے دھائے تک لے گئے اور اپنی خصواس رشتہ کے بعد وہ اسلام کے عظیم فاتے بن گے اور اپنی شجاعت اور دلیری کی بنیاد پر سیف اللہ کا لقب پایا ای طرح مخترت خالد بن ولید کا ایک دوست عمرو بن العاص بھی مشرف بہ اسلام ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جو سرکار دو عالم بیاتی کے دعوی بیغیبری اسلام ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جو سرکار دو عالم بیاتی کے دعوی بیغیبری

TO DE TOP

مِولَّ أَيْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُلِيلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ كرنے پرانى جوگوئى اور شاعرى سے أن كى دل آزارى كرنے میں پیش پیش تھا اور قرایش کا سفیر بن کر حبشہ کے بادشاہ کے یاس پناہ گزین ہونے والے مسلمانوں کی واپسی کے لئے گیا تھا مگراب یہ وہی شخص تھا کہ جس کی منزل ایکا کیہ بدل گئی۔عقائد اسلام کا شدید مخالف اب تلوار ہاتھ میں لے کرکئی دوسرے ممالک میں فاتھ اسلام کے شرف سے سرفراز ہوا''۔ فرانت بهل Fraunt Buhl [ ونمارک کامتشرق،سای زبانوں کا پروفیسر، اسلامی انسائیکلوپیڈیا کے بعض ابواب کی تدوین میں حصہ لیا ، کئی كتابين الهين، بائبل كا ونمارك كى زبان ميں ترجمه كيا، حيات محمد للفائل كے نام ہے بھی کتابیں لکھیں ، دور جاہیت کی تاریخ اور ادب کا ماہر تھا ] نے نبی ياك يَتَافِيلَة كوالے الكمضمون ميں لكھا ہے: ''مارچ 629ء کی سلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق حضور جناب محمد مصطفی این الله نے عمره اوا کیا۔حضرت عباس طال کی سالی سے ان کی شادی زبردست اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اس سے مکہ کی دواہم تشخصيتين يعني عمروبن العاص اور ايك فوجي ماهر خالدبن وليد، آب لين الله المحروج كى معترف موكران كے ساتھ شامل ہوگئيں۔'' مارک سائیکس Mark Sykes [ برطانوی منتشرق ،سفارت کار ، كيمرج ميں تعليم حاصل كى اور فوجى خدمات ير بھى مامور رہا \_\_\_\_] اپنى تصنیف Caliphs Last Heritage میں لکھتا ہے: '''نی این این این حصول مقصد کے لئے تک و دوکر رہے تھے بیوہ سیدہ میموند فاللها کااثر ورسوخ نی اللهایم کے لئے بہت مددگار ثابت ہوسکتا تھا۔ بیڈ بلومیسی کارگر ہونے سے اہل مکہ سرنگوں ہوگے''

155

جی۔ایم۔ڈریکات G.M. Draycott یہ نے ایم۔ڈریکات G.M. Draycott یہ کے شکر نوٹنگھم میں پیدا ہوئی ، کئی کتب لکھیں اس کی ایک کتاب کا نام محمد پیٹیڈ پانی اسلام میں پیدا ہوئی ، کئی کتب لکھیں اس کی ایک کتاب کا نام محمد پیٹیڈ پانی اسلام میں کہوئے ہوئے گھی ہے:

پر تبھرہ کرتے ہوئے گھی ہے:

('' یہ پیٹیٹر اسلام میٹلڈ فور کی آخری شادی تھی اس طرح آپ میٹلڈ فور

مِوْائُ مِي وَالْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِينِ وَالْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِ

''یہ پنجمبراسلام ﷺ کی آخری شادی تھی اس طرح آپﷺ نے اپنے کئی مخالفین کوزیر کرنے کی بے بدل سیاسی دوراندیشی اختیار کی''

#### ی وصال سیده میمونه ی

اُم المونین سیدہ میمونہ ڈاٹھیا مکہ مکر مدیں مقیم تھیں کہ بیمارہو گئیں جب
بیاری کچھ زیادہ ہوئی تو آپ ڈاٹھیا نے فر مایا مجھے مکہ سے باہر لے چلو کیونکہ حضور
نی کریم ٹھیا آئی نے مجھے فر مایا تھا کہ مجھے مکہ میں موت نہیں آئے گی جنانچہ
آپ ڈاٹھیا کو مکہ سے باہر لایا گیااور جس مقام (سرف) سے آپ کی رضتی ہوئی
تھی آپ نے وہاں تیام کیااور جس جگہ پر خصتی کے وقت حضور نبی کریم ٹیلا آئی نے
خیمہ لگایا تھا وہاں پر سیدہ کا وصال 51 ہجری ہوا اور اسی جگہ پر دفن ہوئیں۔ یہ
مقام معروف ہے اور لاکن زیارت ہے۔



#### بحضورام المؤمنين سيدة ميمونة

الصلاة والسلام عليك يا سيدتي ميمونة بنت الحارث الصلاة والسلام عليك يا سيدتي ميمونة بنت الحارث يازوج سيدي أبا الزهرا ، وعلى زوجك نبي الله ومصطفاه مالاة وسلاماً في كل لمحة ونفس عدد ما وسِعهُ علم الله ،



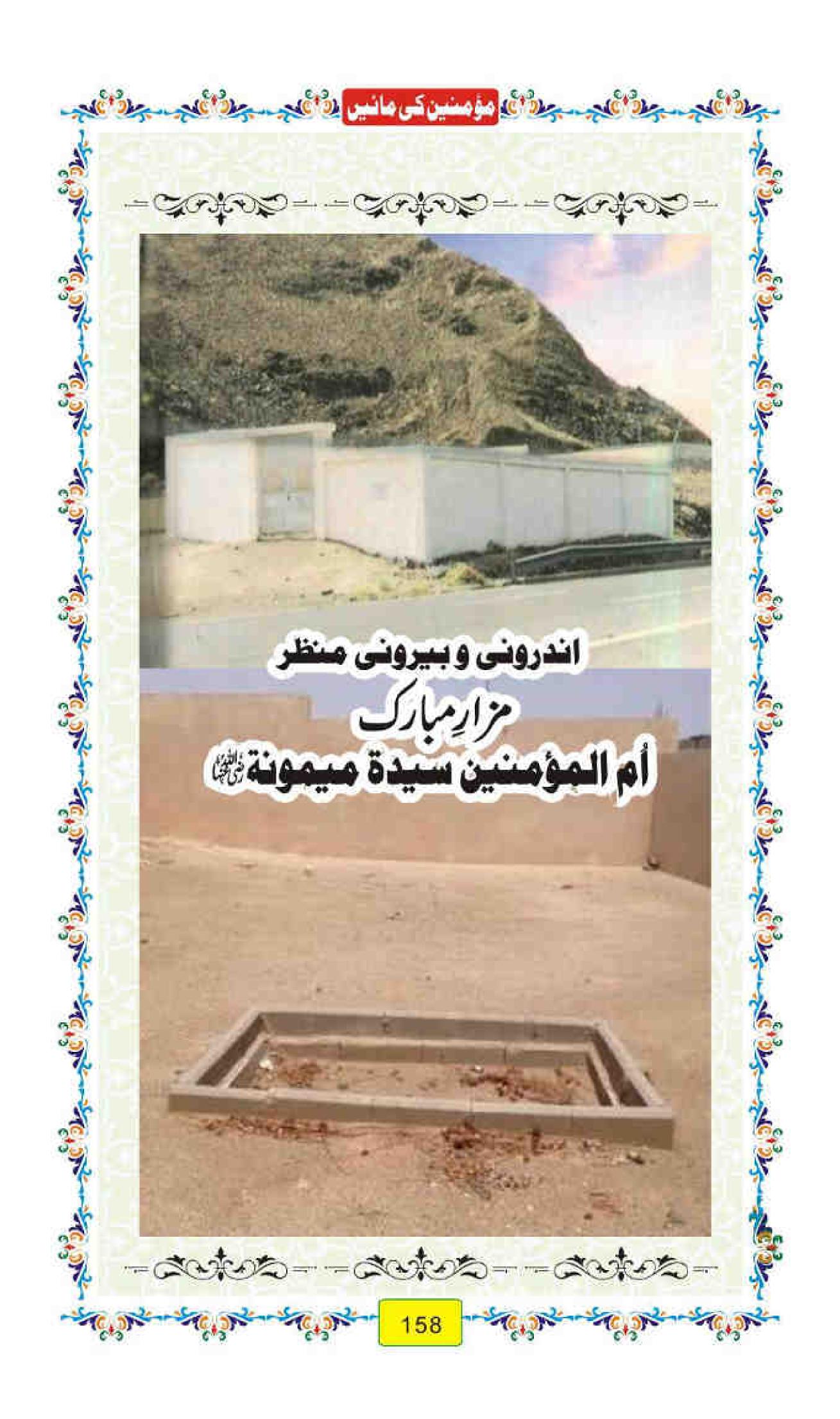



#### أم المومنين سيده ماريه قبطية التي

سیدہ ماریہ قبطیہ والین کو بعض مفسرین نے سرکار دوعالم این آیا کی کنیز سلیم کیا ہے حالانکہ ایسانہیں ہے، سرکار مدینہ بین آیا ہے سیدہ ماریہ قبطیہ والین اوراس ازواجی تعلق کی بنا پر حضور نبی کریم این آیا ہے صاحبز اورے حضرت سیدنا ابراہیم علیا ہے کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایسا واقعہ سیدنا ابراہیم علیا ہے کہ ساتھ بھی پیش آیا تھا جنہیں مصر کے بادشاہ نے سیدہ حاجرہ کو این حضرت ابراہیم علیات نے حضرت حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لیا اور جن سے حضرت ابراہیم علیات کی ولادت ہوئی جن کی اولاد

صلح حدیدیہ کے بعد جب رسول اللہ ﷺ کو اہل عرب سے جنگ کا خطرہ نہ رہا تو آپ ﷺ نے دوسر ہے ملکوں کے بادشاہوں کے باس وفو داور خطوط ارسال کے اور ان کو اسلام کی دعوت دی ، انہی وفو دمیں سے اک وفد ذی القعدہ سن 6 ہجری میں حضرت حاطب بن الی بلتعہ را ﷺ کی قیادت میں قبطیوں کے سردار اور اسکندریہ کے حاکم "شاہ مقوقس" کے پاس بھیجا جس نے اس وفد کی خوب فاطر مدارت کی اور جب سرکار مدینہ ﷺ کا مکتوب شریف شاہ مقوقس کو پیش کیا خاطر مدارت کی اور جب سرکار مدینہ ﷺ کا مکتوب شریف شاہ مقوقس کو پیش کیا گیا تو اُس نے بہت زیادہ ادب واحترام کیا اور حضور نبی کریم ﷺ کے بارے میں بہت انجھ کلمات کا اظہار کیا۔

سرگار مدینہ بیٹی آئے کے مکتوب شریف کے جواب میں شاہ مقوش نے بھی اپنے کا تب سے خطاتح ریر کروایا۔ اس جوابی مکتوب کے ہمراہ دوالیں باندیاں جنہیں قبطیوں میں ایک خاص مقام حاصل تھا اور رئیس زادیاں تھیں اور کئی دوسر نے بیتی تھا کف بھی حضور نبی کریم بیٹی آئے کے لئے ارسال فرمائے۔

مذكوره بالا بانديول كے متعلق شاہ مقوس كے خط كے الفاظ پرغور فرمائيں۔ "وبعثتُ اليكَ بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم" میں نے دولڑ کیاں آپ کے پاس بھیجی ہیں جن کا مرتبہ قبطیوں میں عظیم ہے۔ "جاريه" كااطلاق صرف كنيزول يرجى نهيس ہوتا بلكه بقول علامة على جاربه کا اطلاق لڑکی پر بھی ہوتا ہے۔ ارباب سیرت سیدہ ماربیہ ڈاٹھٹا کو کنیز کہتے ہیں کیکن شاہ مقوش نے جولفظ اُن کی نسبت لکھا ہے لیعنی کہ "مصریوں میں بڑی عزت ہے' ایسے الفاظ کنیزوں کی شان میں استعال نہیں کئے جاتے۔ ایک سربراه مملکت دوسرے سربراه مملکت کوکنیزروانه کرے اور وہ اس کنیز کوایے لئے مخصوص کرے بیالیک عام می بات تو ہوسکتی ہے تاہم ایک عام بادشاہ بھی کنیز کو ا بني ملكه نبيس بنائے گا تو مقام نبوت تو اس ہے کہیں بلند ہے؟؟ شاہ مقوض کے خط ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خانواد ہُ شاہی کی رکن بھی ہیں جو قبطیوں میں عظیم المرتبہ ہیں۔ قدرت الی نے نہ صرف اُنہیں نی اكرم بین ایم کے حقیقی فرزند كی مال بنایا بلكه أنہیں مومنین كی مال كا درجه بھی عطا فرمایا۔(افسوس کدمورخین سیرت سیده ماریقبطیه فاللفا کو کھن ایک کنیز قرار دینے أم المومنين حضرت صفيه ظافينا اورأم المومنين حضرت جوهريه ظافيئا بيه تمام ہی مختلف غزوات میں مغلوب ہو کرآئیں تھیں اور نبی کریم بیٹیا ہے انہیں ا پی زوجیت کا شرف بخشا۔ نبی اکرم پیٹیٹیز کا سیدہ ماریہ قبطیہ ڈیٹیٹا کوایئے حرم میں شامل کر لیناوراُن کے ساتھ بعینہ وہی سلوک روارکھنا جو دوسری از واج کے ساتھ تھا انہیں از واج مطہرات کی صف میں شامل کرنے کے لئے کافی ہے۔ حضرت حاطب بن بلتعد طالفيّا جب مدينه منوره كے لئے واليس ہوئے

ير يود الله تو ایک روایت کے مطابق رائے میں حضرت حاطب ڈالٹوڈ کی تبلیغ وین متین کے نتیج میں دونوں لڑکیاں (سیدہ ماریة تبطیہ اور سیدہ سیرین قبطیہ) مسلمان ہو گئیں اور ایک ووسری روایت کے مطابق جب رسول الله یشنی نے انہیں اسلام کی وعوت دی تو اُن دونوں بہنوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت امام حاکم نے متدرک میں حضرت مصعب بن عبداللد الزبيري سےروایت کیا ہے۔ ثم تزوج رسول الله الله الله المالة الله المعون وهي التي اهداها الى رسول الله المقوقس صاحب الاسكندريه پھررسول اللہ لیٹھائی نے سیدہ ماریہ بنت شمعون سے شادی فر مائی جن کوحا کم اسکندر بیشاه مقوض نے رسول الله ليناييل كوهد سيكيا تفايه واحد قبطی مصری خاتون تھیں جن کا آبائی تعلق عیسائی مذہب ہے اور شاہی گھرانے ہے تعلق رکھتی تھیں۔ صحافی رسول این این حضرت سیدنا اُمیرمعاویه دلالفیّان نے اینے دور حکومت مين أم المومنين سيره مارية تبطيه والنفيّا كربائش علاقه "انسا" كيستى حفن كا خراج سيده مارييه وللفيئا كالعظيم وتكريم كى خاطرمعاف كرديا تفا\_ رسول اللدين الله يليني كاحكم مبارك ہے كة بطيول (مصركے عيسائيول) كے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ اُن ہے عہدا ورنسب دونوں کا تعلق ہے عہد کا تعلق توبیہ ہے کہ اُن سے معاہدہ ہو چکا اور نسب کا تعلق بیہے کہ حضرت اساعیل علیاتھ کی والدہ اور میرے فرزندسیدنا ابراہیم علیاتھ کی والدہ ماجدہ سیدہ ماریہ قبطیہ ڈاٹھٹا اسی قوم سے ہیں بعنی ارض مصر خیرو برکت والی سرزمین ہے اور بیرسول اللہ للٹولیّۃ کا سسرالی ملک ہے۔ الحمد للہ! اس بندہ ناچیز کو اس سرزمین میں حاضری اور پھر زیارات مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

مرد الله المرد الم

سیده عائشہ صدیقه ولی بیں کہ جتنارشک مجھے سیده ماریہ ولی ہیں پرآتا تھا اتنا مجھے کسی اور پر نه آتا تھا۔ اُم المومنین سیده ماریه ولی کواللہ سجانہ و تعالیٰ نے حسن صورت اور حسن سیرت دونوں ہے نوازاتھا۔

### ولادت باسعادت سيدنا ابراهيم التي الم

حضور نبی اکرم بین آلیم اولاد مبارکه ماسوائے حضرت سیدنا ابراہیم علیلیا کے حضرت سیدہ خدیجہ الکبری بینی کے بطن مبارک سے تھی۔ اُم المونیین سیدہ ماریہ قبطیہ بینی المونیین سیدہ ماریہ قبطیہ بینی المونیین سیدنا ابراہیم بینی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سلمی بینی الفیائے دایہ کے فرائعش سرانجام دینے اوراپنے خاوند حضرت ابورافع بینی کواس ولادت مبارکہ کی خبر دی وہ خوشی سے حضور پر نور بینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صاحبزادے کی ولادت کی خوشجری دی۔

آ قا دو عالم بین آن اس قدرخوش ہوئے کہ انہیں انعام سے نوازا ، پھر رسول اللہ بین آن محرت سیدہ ماریہ بین اللہ اللہ بین آن کے ہاں تشریف لے گئے اور اپنے صاحبزادے کو دیکھا اور بیار فرمایا۔حضور نبی کریم بین آن نے اپنے جداعلی سیدنا ابراہیم علیاتی کے نام پراپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم طالعیٰ پیدا ہوئے تو حضرت جبر میل علیائلہ حضور لیٹائیڈیز کے پاس حاضر ہوئے اور کہا:

#### السلام عليكم يا ابا ابراهيم

سرکار دو عالم بینی نیز نے ساتویں دن حضرت ابرا جیم بیانی کا عقیقہ کیا ،
سرکے بال اُنز وائے اور اُن کے ہم وزن جاندی غرباء اور مساکین میں تقلیم کی
اور اُن بالوں کو زمین میں وفن کر وایا حضور پُر نور لینی آئے کوسیدنا ابرا ہیم بیانی سے
بہت زیادہ محبت تھی۔

# وصال مبارک ا

حضرت عبدالرحمان بن عوف فرماتے ہیں کدرسول الله لیتوانیم میراہاتھ کیٹر کراس نخلستان کی طرف چلے جہاں پرسیدہ ماریہ قبطیہ ڈاٹھیا، سیدنا ابراہیم ڈاٹھی کے ساتھ قیام پذیر ہتے جب ہم وہاں پہنچ تو حضرت سیدنا ابراہیم ڈاٹھی کا آخری وقت تھا حضور لیٹھی نے اُن کواپی آغوش میں لیا اور انہیں بیار کیا پھر مجھے دیا اور جب سیدنا ابراہیم ڈاٹھی کا وصال ہوگیا تورسول الله سیتھی آبدیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا:

# وانا لفراقک لمخزونون باابراهیم! اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں بہت زیادہ رنجیدہ ہیں۔

صاحبزادہ سیدنا ابراہیم رٹائیؤ نے 16ماہ کی عمر میں وصال فرمایا اور بعض روایات کے مطابق 17 یا18 ماہ عمر بنتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم ڈائیؤ کونسل دیا گیا اس کے بعد کفن پہنا کر ایک جھوٹے تخت پراٹھایا گیا، سرکار دوعالم ٹیٹیئے نے نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیریں کہیں، تدفین جنت البقیع شریف میں ہوئی جب مٹی برابر ہوچکی تورسول اللہ ٹیٹیئے نے پانی منگوایا اور قبر پر چھڑکا، روایات کے مطابق یہ پہلی قبرتھی جس پر بانی حیثرکا گیا اور کھررسول اللہ ٹیٹیئے نے ایک بڑاڈ ھیلا کے کرفیر پرنشان لگایا۔





# مجلّات وجرائد، سوشل میڈیا، متعددویب سائیٹس کے علاوہ درج ذیل کتب ہے کہیں کہیں کے علاوہ درج ذیل کتب ہے کہی بحر پوراستفاوہ کیا جس کیلئے بندہ ان کتب کے مصنفین کے لئے وُ عا گو ہے۔ اللہ علیہ الحبیب اُم المومنین عائشہ صالح محمد العطاء

| %   | حبيبة الحبيب أم المومنين عائشة | صالح محمد العطاء            |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| *   | تفسير أم المومنين عائشة        | تحقيق د . عبدالله ابو سعو د |
| *   | حياة عائشة أم المومنين         | محمود شلبي                  |
| *   | مسند أم المومنين عانشة         | جلال الدين السيوطي          |
| **  | فضل أم المومنين عائشة          | امام ابن عساكر              |
| 發   | مسند امام حنبل جلد 6           | امام احمد بن حنبل           |
| 畿   | البداية والنهاية               | اامام ابن كثير              |
| **  | فيض النور المبين               | السيده نهال السقا           |
| 畿   | مؤمنوں کی مقدی مائیں           | محدافضل امجدى ضيائى         |
| 畿   | أميات المونين                  | محمة عبدالخالق تو كلي       |
| *   | أمبات المونين كاتذكره عنري     | تزجمه عبدالحميداطهر         |
| **  | سیدہ عائشہ کے 100 واقعات       | علامه محمد مسعود قادری      |
| 畿   | أمبات المونين                  | طاہر سین سلطانی             |
| 緣   | مرج البحرين                    | بلال رشيد                   |
| *** | شاه حبشه                       | افتخارا حمرحا فظ قادري      |
| 畿   | أمهات المونين اورستشرقين       | ظفرعلى قريثي                |



















# بحضور أمهات المومنين تأتيا

أَ لسَّلامُ عَلَيُكُنَّ زَوُجَاتِ رَسُولِ الله . أَلسَّلامُ عَلَيُكُنَّ وَوُجَاتِ حَبِيْ الله ، أَلسَّلامُ عَلَيُكُنَّ وَوُجَاتِ حَبِيْ الله ، أَلسَّلامُ عَلَيُكُنَّ أَمَّهَاتِ المُوْمِنِيُنَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَانُفَعْنِي مُحَمَّدٍ وَانُفَعْنِي مُحَمَّدٍ وَانُفَعْنِي مُحَمَّدٍ وَانُفَعْنِي مُحَمَّدٍ وَانُفَعْنِي مُحَمَّدٍ وَانُفَعْنِي بِنِيَارَتِهِنَ وَوَلَا لَقَيْ عَلَى مَحَبِّتِهِنَّ وَارُزُقُنِي بِنِيَارَتِهِنَ وَارُزُقُنِي عَلَى مَحَبِّتِهِنَّ وَارُزُقُنِي مُمَا فَعَهُنَّ. اللهُمَّ بِحَقِّهِنَّ مُمَا فَعَهُنَّ. اللهُمَّ بِحَقِّهِنَّ مُمَا فَقَتَهُنَّ وَاحُشُرُنِي مَعَهُنَّ. اللهُمَّ بِحَقِّهِنَّ عَلَى مَعَهُنَّ. اللهُمَّ بِحَقِّهِنَّ عَلَى مَعَهُنَّ. اللهُمَّ بِحَقِّهِنَّ عَلَى مَعَهُنَّ. اللهُمَّ بِحَقِّهِنَّ عَلَى وَلُوالِدَي عَلَى مَعَهُنَّ. اللهُمَّ بِحَقِّهِنَّ عَلَيْكِ وَلُوالِدَي وَلِوَالِدَي بَعَهُ مَا لَمُومِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُومُ مِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُومُ مِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُومُ مِنْ وَالمُومِنِينَ وَالمُومُ مِنِينَ وَالمُومُ مِنْ وَالمُومُ مِنْ وَالمُومِنِينَ وَالمُومُ مِنْ وَالمُومُ مِنْ وَالمُومُ مِنْ وَالْمُومُ مِنْ وَالْمُومُ مِنْ وَالمُومُ مِنْ مُ اللهُ مُسَلِّ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُسَالِمُ مُ مُنْ فَالْمُومُ مِنْ مُنْ وَالمُومُ مِنْ مُنْ اللهُ مُ مُنْ اللهُ مُعَلِّي اللهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللهُومُ مِنْ مُنْ وَالمُومُ مِنْ مُنْ وَالمُومُ مُنْ مُنْ اللهُ مُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ المُومُ مِنْ اللهُ مُنْ المُومُ مِنْ مُنْ المُنْ مُنْ المُنْ مُنْ ال

#### No.F.5-6/2013-DBNB GOVERNMENT OF PAKISTAN NATIONAL HISTORY & LITERARY HERITAGE DIVISION NATIONAL LIBRARY OF PAKISTAN

Islamabad O3, April, 2019

Subject:- ACKNOWLEDGE RECEIPT.

Dear Sir,

I acknowledge with thanks the receipt of the following books/brochures delivered to National Library of Pakistan under Copyright Law:

| ببرشار | نام كتاب                                                                                        | نام مصنف               | سالاشاعت | تعدادكت |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|
| -1     | زیارات مقدسه (تحریروتصاویر)                                                                     | افتخارا حمد حافظ قادري | 1999     | 01      |
| -2     | سفرنامهاریان وافغانستان (تحریر وتصاویر)                                                         | افتخارا حمد حافظ قادري | 2000     | 01      |
| -3     | زيارت حبيب متاشيخ                                                                               | افتخارا حمد حافظ قادري | 2000     | 02      |
| -4     | ارشادات مرشد                                                                                    | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2001     | 01      |
| -5     | خزانة ورُودوسلام                                                                                | افتخارا حمه حافظ قادري | 2001     | 02      |
| -6     | ديارِ حبيب عَلَيْظُ (تحرير وتصاوير)                                                             | افتخارا حمد حافظ قادري | 2001     | 01      |
| -7     | گلدستهٔ قصائدِ مبارکه                                                                           | افتخارا حمد حافظ قادري | 2001     | 02      |
| -8     | قصا يرغوثيه                                                                                     | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2002     | 01      |
| -9     | سرزمينِ انبياءواولياء (تصويري البم)                                                             | افتخارا حمد حافظ قادري | 2002     | 01      |
| -10    | زیارات اولیائے پاکستان (تصویری البم)                                                            | افتخارا حمد حافظ قادري | 2002     | 01      |
| -11    | باركا وغوث انتقلين طانفينا                                                                      | افتخارا حمد حافظ قادري | 2002     | 01      |
| -12    | سركارغوث اعظم خلانتؤ                                                                            | افتخارا حمد حافظ قادري | 2002     | 01      |
| -13    | مقامات مباركة ل واصحاب رسول مَثَاثِيْنَا                                                        | افتخارا حمد حافظ قادري | 2002     | 01      |
| -14    | زيارات شام (تصويري المم)                                                                        | افتخارا حمد حافظ قادري | 2003     | 01      |
| -15    | زيارات شهر رسول مَنْ فَيْمُ (تصويري البم)                                                       | افتخارا حمد حافظ قادري | 2003     | 01      |
| -16    | اولیائے ڈھوک قاضیاں شریف                                                                        | افتخارا حمد حافظ قادري | 2003     | 01      |
| -17    | فضيلتِ ابل بيتِ نبوى مَا اللهِ عِنْ                                                             | افتخارا حمد حافظ قادري | 2005     | 02      |
| -18    | فضیلتِ اہل بیتِ نبوی مُنالِیمُ<br>زیارات مصر (تحریروتصاوری)<br>بارگاہ بیرروی میں (تحریروتصاوری) | افتخارا حمد حافظ قادري | 2006     | 01      |
| -19    | بارگاه پیرروی میں (تحریر وتصاویر)                                                               | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2006     | 01      |

| -20 | سفرنامه زیارات مراکش (تحریره تصاویر)                       | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2008 | 01 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|------|----|
| -21 | زیارات مدینه منوره (تحریروتصاویر)                          | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2008 | 01 |
| -22 | زیارات ترکی (تحریروتصاویر)                                 | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2008 | 01 |
| -23 | زیارات اولیائے کشمیر (تحریروتصاویر)                        | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2009 | 01 |
| -24 | گلدسته درُ ودسلام                                          | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2009 | 01 |
| -25 | يحكيل الحسنات                                              | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2010 | 01 |
| -26 | اتوارالحق                                                  | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2010 | 01 |
| -27 | خزید در ودوسلام                                            | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2010 | 01 |
| -28 | فرمودات حضرت داتا گنج بخش واللفظ                           | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2010 | 01 |
| -29 | النقكر والاعتبار                                           | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2010 | 01 |
| -30 | 70 صیغه مائے در ودوسلام                                    | افتخارا حمد حافظ قادري | 2010 | 01 |
| -31 | ورفعنا لک ذکرک (92 صیغہ بائے در ودوسلام)                   | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2011 | 01 |
| -32 | زیارات ایران (تحریره تصاویر)                               | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2012 | 01 |
| -33 | سفرنامهزیارت ترکی (تح ریروتصاویر)                          | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2013 | 01 |
| -34 | كتابچية حضرت وا دابرلاس تمشقة                              | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2013 | 01 |
| -35 | بدية ورُودوسلام                                            | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2013 | 01 |
| -36 | سفرنامه زیارات عراق واُردن (تح بروتصاویر)                  | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2013 | 01 |
| -37 | درُ ودوسلام كانا دروانمول انسائيگلوپيژيا (جلداول وجلد دوم) | افتخارا حمد حافظ قادري | 2013 | 01 |
| -38 | سدرة شريف تامدينه منوره (تحرير وتصاوير)                    | افتخارا حمد حافظ قادري | 2014 | 01 |
| -39 | شان بتول فالله برزبان رسول مَالليني                        | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2014 | 01 |
| -40 | الصلوات الالفية/صلوات النوية                               | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2015 | 01 |
| -41 | شان على دُلْنُطُهُ بربانِ نبي سَالِينَظِمِ                 | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2016 | 01 |
| -42 | عظائم الصلوات والتسليمات                                   | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2016 | 01 |
| -43 | شانِ خلفائے راشدین شائش بربان سیدالمسلین مالین             | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2016 | 01 |
| -44 | سيدناحمزه بن عبدالمطلب فالفيا                              | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2016 | 01 |
| -45 | الصلوات الالفية بأساء خمرالبرية                            | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2017 | 01 |
| -46 | سفرنامه زيارات از بكستان                                   | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2017 | 01 |

| -47 | شاوحبشه حضرت اصحمة النجاشي طالفؤ      | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2017 | 01 |
|-----|---------------------------------------|------------------------|------|----|
| -48 | سفرنامه زيارت ِتركى                   | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2017 | 01 |
| -49 | صلاة وسلام برائے زیارت خیرالانام نابی | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2017 | 01 |
| -50 | سفرنامه زيارت شام                     | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2017 | 01 |
| -51 | سيدنا ابوطالب والثنيئة                | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2018 | 01 |
| -52 | الفية الصلوات على فخر الموجودات       | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2018 | 01 |
| -53 | منا قب والدين مصطفي كريم منافيظ       | افتخارا حمد حافظ قادري | 2018 | 01 |
| -54 | حيات انور                             | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2018 | 01 |
| -55 | شنېرا دې کونين عايقه                  | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2018 | 01 |
| -56 | مومنین کی مائیں                       | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2019 | 01 |

2. These valuable books have been added in the National Library Collection. The readers of the Library will get Knowledge and information from these books. I hope that National Library of Pakistan will receive all forthcoming publications in future.

With regards,

Yours sincerely

(u) ammad Riaz)

Assistant Director/Delivery of Books &

Newspapers Branch

Iftakhar Ahmad Hafiz Qadri, House 999/A-6, Street No.9, Afshan Colony, Rawalpindi Cantt. Cell: 0344-5009536







